

منفتى الوكبت ابدشاه نضور





جمله مقوق بمق مصنف محفوظ هيں



ملنے كا پتا مكتبة الخليج، دكان نمبر 11، سلام كتب ماركيث نزدجامعة العلوم الاسلامية، بنورى ٹاؤن، كراجى



### ...انتساب

14 جولائی کی رات اور اس میں ہونے والے شہیدوں ، زخمیوں اور غازیوں کے نام جنہوں نے '''ترکنادان'' کے ایک وارث کی بغاوت نا کام کر کے وویس ذاہوں

کی وراثت زندہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کاسفرستر سال پیجھے لے جانے ہے روک دیا۔

الله تعالى ان كى قربانيال قبول فرما كران كى تو قعات

کونظرِ بدے محفوظ رکھے۔ ہے مد

آمين



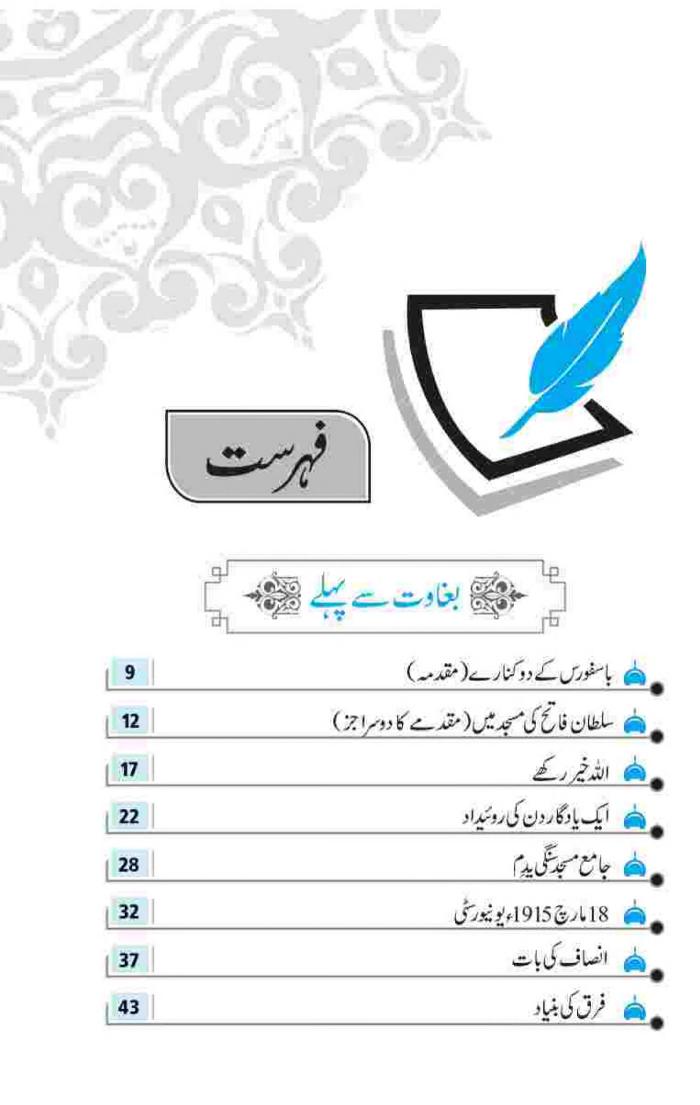





📥 تلاش كاسفر 48 📥 غازی خسروبیگ کامدرسه 53 📥 کامیابی کی کلید 57 ( \$ --- \$ ) 📥 ترکی میڈیا پر قدغن: حقیقت یا ا نسانہ؟ ( ڈاکٹر وُرمُش بُلگر ) 60 📥 ان ونول کی کہانی(ڈاکٹر ندیم) 64 📥 طلبہ امن کے سفیرہوتے ہیں .....! (محم علی بولاط) 87 \_ اردگان کا پیغام مسلم امد کے نام (مولانا ندیم الرشید) 102 ہے اوت کے بعد ہے۔ 📥 كەخون صدېزارانجم 117 📥 کیے کیے لوگ؟ 119 یکیسی عجیب دنیاہے؟ 127 ېم نېين تو بهارې سليس 133 📥 عالمی لکیر کے تین نقاط 135 📥 چندخوبصورت مماثلتنیں 140 📥 آج کاانسان 145





| 148 | پاک ترک دوی                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 153 | 📥 ترکی کے حالات اور عالم اسلام کی ذمیہ داریاں                         |
| 156 | 📥 علمائے کرام کی عدالت میں (نا کام بغاوت کے حوالے سے کیا گیا بیان)    |
|     | ا کام بغاوت: عالمی لکھاریوں کی نظر میں ﷺ                              |
| 193 | 📥 مردِ برًان طیب اردغان (مفتی عدنان کا کاخیل)                         |
| 194 | 📥 حجوٹ کے پاؤں (مفتی عدنان کا کاخیل )                                 |
| 197 | 📥 108 سال کا سفر(مولانا محمر اساعیل ریجان)                            |
| 201 | 📥 تین برونت کام (مفتی فیصل احمه)                                      |
| 205 | 📥 نا کام انقلاب کی کہانی (مولانا انورغازی)                            |
| 211 | 📥 کامیابی کیے ملی؟ ترکی ہے سیکھیے (پاسر محدخان)                       |
| 218 | 📥 مشتری ہشیار ہاش (سجاد وسیم راجہ)                                    |
| 222 | 📥 ترکیمیں جمہوریت یانظریات کی فنخ؟ (اور یامقبول جان)                  |
| 228 | 📥 طیب اردگان کی ملک وقوم کے لیے خدمات(مولا ناعبدالمعم فائز)           |
| 233 | 📥 ترکی بعناوت کااصل محرک (مؤلف: نامعلوم))                             |
| 242 | 📥 فتخ الله گولن اوراس کی جهاعتایک مختصر سیج (شیخ محمه وائل الحسسوبلی) |
| 246 | 📥 هنخ الله گون كون بين؟ (حامد كمال الدين)                             |



| 260 | 📥 ما لكم كيف تحكمون؟ (محدالفيصل، حبيب فان)                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 262 | 📥 تز کی کامخضر تفریخی سفر اور اس کی روداد (عظیم الزخمن عثانی)                |
| 267 | 📥 سعودی مفتی اعظم اورار دگان کی جماعت ( نرجمه از کتاب ایشنج عبدالله القعود ) |
| 270 | 🣥 اردگان کا ترکی !(محمدالکوہستانی)                                           |
| 272 | 📥 اردگان پر تنقید کیوں غلط ہے؟ (حیاد سلیم)                                   |
| 277 | 📥 کیا گولن پرامن مذہبی اسکالر ہیں؟( ایز گی بساران)                           |
| 283 | 📥 قبیلے کی آنکھ کا تارا( حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی)                     |
| 286 | 📥 "دوست ہزار بھی کم دغمن ایک بھی زیادہ" (زبیرمنصوری)                         |
| 289 | 📥 تر کی میں بغاوت (سینیڑ (ر) طارق چوہدری)                                    |
| 294 | 📥 تز کی تر کی ہے(ابو سعد ایمان)                                              |
| 299 | 📥 وثمن کم دوست زیاده (غلام اصغر ساجد)                                        |
| 304 | 📥 پنسلوانیا کاصوفی (محمد دین جو ہر)                                          |
| 310 | 📥 پاکستان اور ترکی ساتھ ساتھ (انٹر ویو ڈاکٹر ندیم احمد خان)                  |
| 315 | 📥 مخضر فوری درخواست بنا مرجناب اردگان (مؤلف: نامعلوم)                        |
| 322 | 📥 اے میری قوم ممکن ہے کہ میں شہید ہوجاؤں (نظم: رجب طیب اردگان)               |

#### Trace was

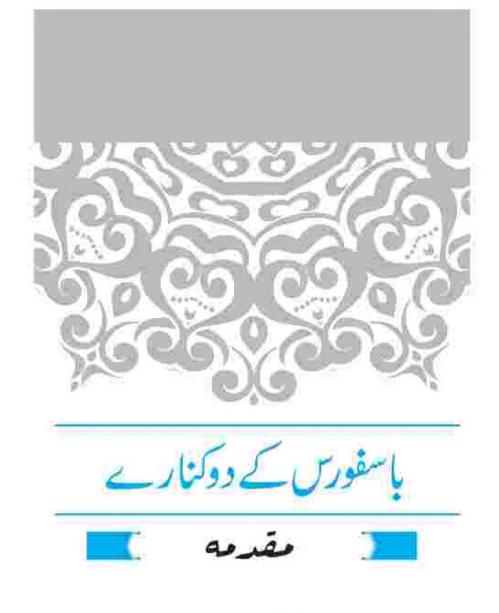

باسفور کا پرلا کنارہ آج تک ناممکن کوممکن بنانے کے حوالے سے یادگار تھا اوراب اس کے ارکے کنارے ایبا ایک واقعہ ظہور پذیر ہوگیا ہے کہ باسفور س رہتی دنیا تک ممکن کو ناممکن بنانے کے حوالے سے بھی یادگا ررہے گا۔ آج سے تقریبا سات صدیاں قبل باسفور س کے کنارے سلطان محمد فارج کے زمانے میں ایک تاریخ رقم ہوئی تھی جے حال ہی میں ترکی کے اسلام پسندوں نے دہرایا۔ عثانی مجاہدین نے ناممکن کوممکن کر وکھایا تھا اور اردگانی رضا کارول نے ممکن طور پرکامیاب ہوئی بعناوت کو ناممکن بنادیا۔ یہ مماثلت دنیا کے مؤرجین کو باسفورس کا کنارہ بھی جھلانے نددے گی۔

وہ تاریخ کا سنہری لیحہ تھا جب 21 سالہ نوجوان فاتح نے فیصلہ کیا:'' یا قسطنطنیہ مجھے لے گا یا میں قسطنطنیہ کو لے کررہوں گا۔''اس کے بعدوہ الی تدبیر سوچنے میں جت گیا جس کے ذریعے





اس کے تقریبا مزید سات سوسال بعد اس فلیج کے دوسرے کنارے پھرایک جرت انگیز انقلابی واقعہ رونما ہوا۔ اس مرتبہ قسط طنیہ پر حملہ نہیں ، اس کا دفاع کرنا تھا۔ اقدام کی نہیں ، تحفظ کی ضرورت تھی۔ اللہ کی شان کہ اس گئے گذرے دور میں اسلام پیند پھر بازی لے گئے۔ امر کی ریاست پنسلوانیا میں بیٹھا ایک جلا وطن شخص مغربی دنیا کی مدد کے سہارے اپنی تربیت یافتہ فوجی اور غیر فوجی طاقت لے کرا کہ الیے معمار وطن شخص پر چڑھ دوڑا جومصطفیٰ کمال پاشا کی جگہ سلطان اور غیر فوجی طاقت لے کرا کہ ایسے معمار وطن شخص پر چڑھ دوڑا جومصطفیٰ کمال پاشا کی جگہ سلطان کی حکمہ فاتح کو اپنا ہیرہ بھتا تھا۔ وہ ہر سال یہاں ایک مثالی تقریب منعقد کر کے مسلمانوں کو ان کی تاریخ یا د دلاتا اور آبیات وا حادیث پڑھ کر سناتا تھا۔ وہ سیکولر لوگوں کے ہاتھوں خلافت ساقط ہونے اور قسط طفیہ ہاتھ سے جاتے رہنے کے بعدد وہا رہ اے اذا نوں اور تکبیروں کے سائے میں لانا چاہتا تھا۔ اس غرض کے لیے وہ اس شہر کی میئر شپ سے لے کر اس ملک کی صدارت تک کا لانا چاہتا تھا۔ اس غرض کے لیے وہ اس شہر کی میئر شپ سے لے کر اس ملک کی صدارت تک کا گھون سفر طے کر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ در ہا تھا۔ مساجد کی تغیر ، اوقاف کی بحالی ،

# بالتفورك كنارشك



جاب کا احترام، شراب پر جزوی پابندی، دنیا کے مظلوموں کی برممکن مدد، مہاجرین کی خدمت،
اپنی قوم کی تعمیر وترقی کے لیے مقد ور بحرکوشش .....اس کے سفر کی رفتار اور کارکردگی پراہل تو حید
دعا گواور مہر بان وشمن سخت نا مہر بان متھے۔اس کی میداد اان لوگوں کو پسند نتھی جو کمال پاشا کے
سر پرستوں کی با قیات تھیں اور کمال پاشا کی با قیات کو باقی رکھنے پر مصرتھیں۔انہوں نے پنسلوانیا
کے اس جلاوطن رہنما کی مکمل پشت پناہی کی جوقسطنطنیہ کو وو بارہ لینے اور آیاصو فید بیس پھر سے
اذان جاری کرنے کی کوشش کرنے والے کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔لہذا اس کی غیر موجودگی بیں
مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ شب خون مارا گیا۔خشکی پر جہاز کو لاکر باسفورس بیں ڈالنا ان کے
اس میں نے تھا۔انہوں نے باسفورس بل پر ٹینک چڑھادیے۔

لیکن پھر قدرت کی شان ظاہر ہوئی۔ مظلوموں کی دعا ئیں رنگ لا ئیں۔ مخافین کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ ایک فون کال نے ترک تو میں جذبے گی آگ بھر دی۔ وہی آگ جس نے خشکی پر جہاز چلوا دیے تھے۔ اسی آگ نے اس باسفورس بل پر انہیں ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانے کی جرائت دے دی۔ گون صاحبان کی بغاوت کامیابی کی دہلیز چو منے کے بجائے مثالی ناکامی کاداغ جرائت دے دی۔ گون صاحبان کی بغاوت کامیابی کی دہلیز چو منے کے بجائے مثالی ناکامی کاداغ کے کر باسفورس بل پر پچھاڑ دی گئی۔ آسانی سے ممکن نظر آنے والی چیز قطعا ناممکن وکھائی دیئے گئی۔ تاریخ نے پھراپنے آپ کو دہرایا۔ پچھلی مرتبہ آگ اورخون کا معرکے جسے ظہر تک جاری رہا تھا۔ اس مرتبہ رات سے جسے تک جاری رہا۔ جرائت کمینگی پر اور غیرت خیانت پر غالب آئی۔ باسفورس کا کنارہ دنیا کو پھرا کی یادگار واقعہ دے گیا۔ قربانیاں دینے والے سربکف مر بلند اورخمیر باسفورس کا کنارہ دنیا کو پھرا کیک یادگارہ واقعہ دے گیا۔ قربانیاں دینے والے سربکف مر بلند اورخمیر فروش شرمندہ ورسوا ہو گئے۔ عصر حاضر کی امت مسلمہ ایک بڑی چوٹ کھانے سے ہخت دھچکا لگنے سے نے گئی۔ اللہ نے اسلام پسندوں کی لاج رکھ لی۔ اب دشمن اسکلے معرکے کی تیاری میں ہے، لہذا دوستوں کو جائے کی جائے فکر فر داہرز وردیں۔





ای خاطر میرکتاب پہلے واقعے کی یا دزندہ کرنے اور دومرے کو یادگار بنا کر زندہ رکھنے کے لیے کھی گئی ہے۔ اس کتاب کے آو ھے مضامین بغاوت سے پہلے لکھے جاچکے تھے۔ جو تیسری مرتبہ ترکی قیام کے دوران تاثرات و مشاہدات اور مطالعے و ملاقات کے حوالے سے لکھے گئے محتے۔ دوسری قتم کے مضامین میں راقم کے لکھے گئے کالموں ، انٹر و یوز اور بیانات کے علاوہ وہ تخریری بھی ہیں جو بغاوت کے دنوں میں دنیا بھر ہے گھی گئیں۔ یہ تاریخ کی اس گواہی کو محفوظ کریں گئی جو باسفوری کے کنارے خون شہیداں سے رقم ہوئی تھی۔ دنیا اسلام پندوں کو طعنے دے در کراحباس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ کہ گئی گئی ہو دے کراحباس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ کھی پر جہاز چلنے کے واقعات ہوتے تھے ، ای طرح معاصر تاریخ میں باسفوری کے کہا رہا ہو کہا تھی کہ بھی ہوتے ہیں۔ آئبیں یا در ہنا چا ہے : کہا تھی کہا تھی ہوتے ہیں۔ آئبیں یا در ہنا چا ہے : اللہ آئ بھی کما شوں پر موجود ہے اور وہ ایک حدے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا۔ لہذا ہم بھی اس حد کو عبور نہ کریں جس کے بعدوہ آئی ہوئی نعمتوں کو کی اور کی اور کی گور میں ڈالنا۔ لہذا ہم بھی اس حد کو عبور نہ کریں جس کے بعدوہ آئی ہوئی نعمتوں کو کی اور کی اور کی گور میں ڈال دیتا ہے۔

#### ٥ سلطان فاتح كى مجدمين:

آخر میں وہ واقعہ لکھنا جا ہوں گا جوسلطان فارج کی معجد میں پیش آیا اوراس کتاب کی تام الیف کے لیے مہمیز ثابت ہوا۔ بیاحقر جن دنوں ترکی میں 'آب ہدایہ کیے پر سیں ؟' کے نام سے دورہ کروار ہا تھا۔ اس زمانے میں وہاں شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوشاگر و تشریف لے آئے۔ ایک تو شام کے مشہور عالم شخ محموالہ صاحب واست برکاتیم جن سے اجازت حدیث کایادگاروا قعدراقم ای کتاب میں تحریر کرچکا ہے۔ دوسرے عراق کے مشہور عالم شخ عبدالسیع انیس صاحب۔ میر بانوں سے درخواست کر کے ان کی زیارت اوران سے اجازت

# بالتفوران كخارشك



حدیث حاصل کرنے کی ترتبیب بنائی گئی۔اللہ کی شان کے سلطان محمد فاتح کی مسجد میں ملاقات طے ہوئی۔اس کے ایک کنارے بیٹھ کرہم نے شیخ کی ترتیب دی ہوئی سواحادیث پرمشمل کتاب "الأوائسل المحديثية المعنة" كي قرأت اور ماع كيالطريقة بيقا كيشخ في ال كتاب مين حدیث مبارک کی سوکتا بوں ہے پہلی حدیث جمع کی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث وہ خود پڑھتے اور پھر باری باری سب حاضرین ایک حدیث پڑھتے ۔ پھر شیخ خودوہ حدیث پڑھتے جوحاضرین کی باری ختم ہونے کے بعدان کےسامنے آتی پھر دوبارہ باری شروع ہوجاتی ۔اس دوران اٹھار ہویں كتاب "منداحة" كى يبلى عديث شريف أكلى -اس يرشخ نے فرمايا كە تسطنطنيد كى فتح كى بشارت اوراس شکراوراس کے امیر کی تعریف بر مشتمل حدیث منداحدین ہے۔ (حدیث:18957-حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: و سمعته أنا من عبد اللُّه بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني الوليد بن السمغيرة المعافري، قال: حدثني عبد الله بن بشر الخنعمي، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لتفتحن القسطنطينية، قلنعم الأمير أميرها، ولنعم الحيش ذلك الحيش." قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني، فحدثته، فغزا القسطنطينية (مندالإمام أحمر بن عنبل)

ترجمہ: امام احمدا بنی سند کے ساتھ عبداللہ بن بشر تعمی ہے اور وہ اپنے والد بشر بن رئیج شعمی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کوفر ماتے سنا: ''متم ضرور بالضرور فتط نظر من کے انہوں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کوفر ماتے سنا: ''متم ضرور بالضرور فتط نظر منہ ہوگا اور وہ الشکر بھی بہت اچھالشکر ہوگا۔'' فتط نظنیہ فتح کر لوگے نے فر مایا: ویکھے ! اللہ تعالی کا کیسافشل وکرم ہے کہ ہم ای سلطان کی مسجد میں بیٹھ کریہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس کے متعلق یہ بشارت وارد ہوئی ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ ایک





عادل کے تزکیہ وجھی معتر سمجھ کرردایت کو قبول کرتے ہیں۔ سلطان فاتح کی خوش سمتی ہے کہ اس کا تزکیہ وتعدیل خودامام الانبیا جسلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تمام حاضرین اس حسن اتفاق پر جمران رہ گئے اور ہر طرف ہے ''سبحان اللہ'' کی صدا کیں بلند ہو کیں۔ واقعی ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس حدیث کی اجازت اس محبد میں نصیب ہوگی۔ بلاشبہ اللہ تعالی کا یہ خصوصی فضل و کرم باسفوری کے گنارے ظہور ہونے والے جمرت انگیز واقعات کی برکات میں ہے ایک اونی برکت ہے جوان شاء اللہ اس کتاب کے ان قار کین کو بھی اصیب ہوگی جوا پی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی صرفرازی کو بنا کیں گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کا سخا جا جذبہ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کا سخا جا جذبہ نصیب فرمائے اور

شاومنصور

ريخ الأول: ١٤٣٨ هـ



سلطان فاتحك شهرميس

خطۂ قطنطنیۃ یعنی قیصر کا دیار
مدی اُمّت کی طوت کا نشان پائیدار
صورتِ خاک جرم پر رزمیں بھی پاک ہے
آشانِ مسندآ رائے شہ لولاک ہے
نکہ ہِ گُل کی طرح پاکیزہ ہاں کی ہوا
تربت آیوب انصاری سے آتی ہے صدا
اسے سلماں! ملت اسلم کا دل ہے یہ شہر
سیٹوں صدیوں کی کشت وخوں کا حاصل ہے یہ شہر







### الشخرركم

عقل وفراست اور تدبیر و حکمت کے ساتھ شجاعت و جرائت جمع ہوجائے تو تھجھے اللہ تعالیٰ کی نعمیں انسانوں پرتمام ہوگئیں۔اس جملے میں راقم الحروف نے 'انسان 'کے بجائے''انسانوں' اس جملے میں راقم الحروف نے 'انسان 'کے بجائے''انسانوں' اس لیے کہا کہ ایسافحض جس میں بیصفات جمع ہوں اگر آئبیں خیر کے رائے میں خلاق خدا بھلائی کے لیے استعال کر بے تو بیصفات اس کے آس پاس والوں کے لیے بھی نعمت ہوتی ہیں۔الی صفات والے لوگ اپنے جیسے دوسرے ہزاروں ، لا کھوں بے زبان انسانوں کے لیے قائد ہوتے ہیں اور وہ بچھ کر جاتے ہیں جوان کے ماتحت انسان صرف سوج رہے ہوتے ہیں ، کرنہیں پاتے ..... یا سوج بھی ٹہیں جاتے ہیں جوان کے ماتحت انسان صرف سوج رہے ہوتے ہیں ، کرنہیں پاتے ..... یا سوج بھی ٹہیں جاتے ہیں آرز و لیے دنیا سے گزرجاتے ہیں۔

ترکی کے موجودہ صدرر جب طیب اردگان ۔۔۔۔اللہ خیرر کھ ۔۔۔۔ایے ہی نادر قتم کے لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ان کی جود حرکتیں انہیں انسانی تاریخ کے اس قتم کے لوگوں میں شارگرتی



ہیں، وہ دونوں قتم کی ہیں: اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی۔ انہیں اگر تر تیب ہے گنوا نا شروع کیا جائے تو میالغدمحسوں ہونے لگتا ہے۔اندرون ملک صور تحال اس وقت پیرہے کہ طبیب اردگان ترکی کی معاصر تاریخ کے مقبول ترین اور ہر دل عزیز حکمران شار ہوتے ہیں ۔ ترک عوام میں ان کی شہرت ومقبولیت کا عالم ہیہ ہے کہ وہ اس وقت مسلسل منتخب ہونے کا عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔شروع کے دونتین انتخاب میں تو انہیں محض مقامی حریفوں کا سامنا تھا۔ آخری دومرہبہ تو وہ تمام عالمی قوتیں اور ان کے مقامی ہرکارے جس کی آنکھوں میں ہیں 'پینٹ پتلون' میں ملبوس " غیر منشرع آدی" کھنکتا تھا، کھل کر میدان میں آگئے۔ نامعقول ہتھنڈوں اور بے ہودہ الزامات كاطوفان بدتميزي تفاجو برياموا فيرملكي سرمائ كاانبار تفاجوارد گان كونا كام كرنے كے لیے بے دریغ لٹایا گیا۔عدلیہ، پولیس اور انتظامیہ میں موجود "گون نواز" نفری تھی جے گزشتہ عشرے میں مخصوص تعلیمی اداروں میں تیار کیا گیا تھا،اس کا بھر پوراستعال کیا گیا۔اسٹاک ایجیجیج ے سر مایہ نکالنے سے لے کرلوگوں کوسڑ کوں پر بھیرنے تک اردگان کو کمز ورکرنے کا کوئی جھکنڈ ا نه تھا جوآ زمایا نه گیا ہو،مگراس وقت اس شخص کی ہمت واستقامت اور تدبیر وفراست کی داد دخمن بھی دیے بغیر شدرہ سکے جب اس نے سب کو نیجا دکھاتے ہوئے پہلے سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کی اورا فتد ار میں آئے ہی پہلے ہے زیادہ محنت کے ساتھ ملک کی بہتری کا کام کرنے کے ساتھ مخالفین کورام ہونے یا واپس بلول میں حجیب جانے پرمجبور کر دیا۔

جس طرح بہماندہ ممالک کے بدعنوان حکمرانوں کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل وقٹا فو قٹاعوام کے سامنے آتارہتا ہے۔اسی طرح بلکہ کے سامنے آتارہتا ہے۔اسی طرح بلکہ اس کے برعکس ترکی میں وقٹا فو قٹاردگان کے ایسے منصوبے اور کارنامے سامنے آتے رہنے ہیں جواس کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں اضافہ کرتے رہنے ہیں۔ بھی وہ دنیا کے سب

### بالتقور لل كذارش



ے بڑے ایر پورٹ کا سنگ بنیا در کھر ہے ہوتے ہیں جے انہوں نے ''سلطان صلاح الدین ا یو بی ''اپر پورٹ کا نام دیا ہے۔ بھی وہ آبنائے باسفورس میں زیر آب تیز رفتار ترین ریل کی پہلی روائگی کے وقت اپنے وزراء کے ساتھ بنتے مسکراتے ترک عوام کواپنے سچے اور دیانت دار ہونے کا یقین دلاتے نظرآتے ہیں ہمجی ایک منصوبہ تو تجھی دوسرا بھی ایک جیرت انگیز کارنا مداور بھی دوسرا۔غرض کے شلسل کے ساتھ خبریں آتی رہتی ہیں کدار دگان کے مخالف جو کچھ کہتے رہیں،وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ پینجریں ایسی بے دریے ہوتی ہیں کہ نہ مخالفین کو سرا ٹھانے ،زبان کھولنے کا موقع ماتا ہے نہ عوام کوئسی کے بیرو پیگنڈے بیر کان دھرنے کا۔ اردگان نے ترکی کومحدود کر کے سمیٹنے والے''بابائے ترک مصطفیٰ کمال یاشا کے بچائے تركى كودسعت دينے اور تاريخي فتح دلوانے والے تاريخ كے عظيم حكمران" سلطان محمر فاتح" كواپنا آئیڈیل قرار دیا ہے۔ حال ہی میں جب مئی (2015ء) کو قسطنطنیہ کی فتح کایاد گارون آیا تھا اس نے 'شاخ زریں' ( گولڈن ہارن ) کے کنارے عظیم الثان تقریب منعقد کی۔اس میں سب ے پہلے خود "إِنَّا فَشَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِيِّنًا" والى آيت براهي۔ پھروه حديث شريف انتباكى خوب صورت عربی کہجے میں پڑھی جس میں قسطنطنیہ اور فاتح قسطنطنیہ کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد حاضرین کواس فتح کے یا دگار مناظر دکھائے گئے اور ترک عوام کو جنگ عظیم دوم میں ترکی کوشکست دلوانے والول کے بجائے خلافت عثانیہ کے دنوں میں ان کوفتح دلوانے والول سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔

اندرون ملک کامیابیوں کا تناسب اس قدر عظیم الثنان اور جیرت انگیز ہے کہ بیرون ملک "اردگان" کی عالم اسلام کے لیے خدمات سے قطع نظر کراییا جائے تو بھی وہ معاصر تاریخ کا مضبوط ترین اور قابل ترین حکمران نظر آتا ہے۔اگر بیرون ملک اس کی مسلمانوں کے لیے اور





مظلوم انسانیت کے لیے خدمات کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ مسلمان حکمران بونے نظرا نے لگتے ہیں۔ دنیا کے سیمسلم ملک میں زلزلہ ،طوفان ،سیلا ب آئے یا دہشت گردی ومسلم نشی کی اہر۔ آپ اردگان کواوراس کی ٹیم کےارکان کوسب ہے پیش پیش،سب سے زیادہ فعال اور متحرک یا ئیں گے۔ پاکستان کے زلزلے ہے لے کرصو مالیہ کی قحط سالی تک، سب سے نمایاں اور معیاری خدمات ترک رضا کاروں کی ہوتی ہیں۔شام کےمسلمانوں کوتو اردگان کی صورت میں لگتا ہے کوئی فرشتهٔ رحت مل گیا ہے کہ ججرت کی معاصر تاریخ میں مہاجرین کی اتنی خدمت اور ایسی معیاری سہولتوں کی فراہمی کی مثال نہیں ملتی عرب قو میت کا نعرہ لگانے والے تو کہیں نظر ندآئے اوراردگان نے آ کے بڑھ کرشام کے مہاجرین کواس انداز میں گلے لگایا کہ ممواضات مدینہ "کی یاد تازہ کردی۔ برما کے غریب اور دور دراز بہتے مسلمان جب مسلمانوں سے بلکدانسانیت کے نام سے مایوں ہونے گئے تھے تو اردگان سامنے آیا اور بر ماکے مظلوموں کو یوں گلے نگایا کہ ان کے ثم اور دکھ گویا آب شفاء ہے دھوڈالے۔ان بے جاروں کی تین سلیں ظلم سہتے سہتے گزر چکی تھیں۔اب انہیں ندز مین پناہ دےرہی تھی نہ سمندر۔ بوری دنیا خاموش تماشائی تھی کہاتنے میں اردگان اوراس کے وزیرآ پنچے اور رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔

دراصل ہمارے تحکمرانوں کو مرنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا زمانہ ظالم ہوتا ہے۔ ظلم اور جانبداری کی انتہا ہے ہے کہ اس وقت پوری و نیا کا میڈیا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اردگان نے ایک ہزار کمروں کا تخل بنوایا ہے۔ میرکوئی نہیں بتاتا کہ کل بنایا نہیں ، ایک متروک اورا جاڑمحل کو بسایا ہے۔ اور یہذا تی استعال کامل نہیں ، صدارتی عملے اور وزراء اور ان کے کثیر التعداد معاونین کے دفاتر ہیں۔ اس 'دریشیش رہائش گاؤ' میں صرف اردگان اور ان کا خاندان نہیں رہتا اور نہ دور صدارت کے بعدااردگان اس میں آسکیں گے۔ اس میں تو ان کا وہ بھرا ہوا عملہ یک جامصروف کا رہے بعدااردگان اس میں آسکیں گے۔ اس میں تو ان کا وہ بھرا ہوا عملہ یک جامصروف کا رہے

### بالمقور ك كناريك

جس کی کارکردگی کومنظم اور تیز رفتار کرنے کے لیے انہوں نے اس صدارتی عمارت کو چھتری کے طور پر استعال کیا۔ اس تلے ہونے والے کام جس طرح و نیا کو پسندنہیں ، ای طرح و ہائٹ ہاؤس کے طرز پر منظم انظام بھی مغرب نواز گون گروپ کے حلق سے نیچ نہیں اتر رہا۔ ان کے سیاس حریف کمال کلج داراولو نے دعوی کیا تھا کہ نے صدارتی محل میں (جبکہ بیصدر ہاؤس ہے نہ کہ صدارتی محل میں (جبکہ بیصدر ہاؤس ہے نہ کہ صدارتی محل) سونے کا پانی چڑھی ٹوائلٹ لگائی گئی ہیں۔ اردگان نے کمال کلج داراولو کے اس الزام کی تروید کی ہے کہ انہوں نے ٹیکس دہندگان کے پینے سے اپنے عسل خانے کو سجایا ہے۔ الزام کی تروید کی ہے کہ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور محل کا دورہ کریں۔ اگر انہیں ایک بھی اردگان نے کہا: ''میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور کی کا دورہ کریں۔ اگر انہیں ایک بھی سونے کی ٹوائلٹ سیٹ ملتی ہے تو میں مستعفی ہوجاؤں گا۔ اگر انہیں نہلی تو کیا وہ رہیبلکن پارٹی کو استعفی دیں گے؟'' خالفین کو سانپ سوئلھ گیا اور سجھ نہ آیا کہ اس چیلئے کے نتیج میں ہونے والی سکی سے کہنے جان چیز انہیں؟

انسانیت کے خیرخواہوں کو مری صاحب ہے بھی اتی ہی ہمدردی ہے جتنی الجزائز کے منتخب
اور پجرمعزول ہوکر فوجی حکومت مسلط کے جانے والے صدر ہے۔ ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
مسلم حکمرانوں کونظر ہے گی سچائی ، سوچ کی بلندی ، کروار کی پچنتگی کے ساتھ حکمت و شجاعت وونوں
اوصاف ہے ایسانوازے کہ وہ اپنوں کی امیدوں پر پورااتریں ، دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہونے
سے محفوظ رہیں اور ملک وملت کی ترقی کے لیے دیانت وابلیت کے ساتھ تا دیر کام کرتے رہیں۔
اللہ خیر کرے ، خیرر کھے اور ہم سب کو خیر کے دن دکھائے۔

#### rabelar

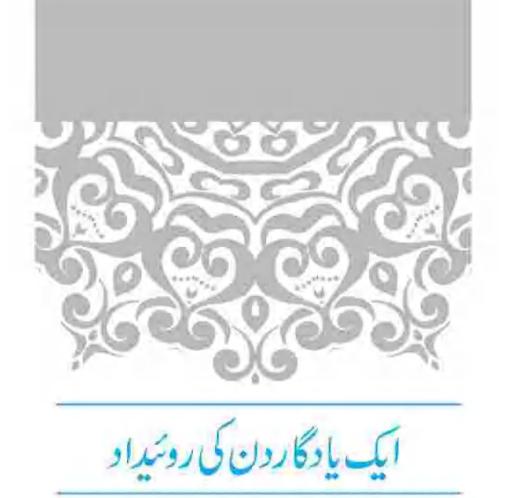

28رشوال 1436 ہے بمطابق 14 راگت 2015ء الل فقیر کی زندگی کے باسعادت ترین دنوں میں ہے ہے۔ احقر یہاں اعتبول میں ہدایہ شریف کی '' کتاب البیوع'' کے 25 روزہ دورے کے سلطے میں آیا ہوا ہے۔ اس دورے میں حضرت الاستاذشخ الاسلام حضرت مولا نامحمد مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب'' فقدالیمیع عن کا آخری حصہ جس مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ کی مایہ ناز کتاب'' فقدالیمی عیں دیا گیا ہے، بھی میں اسلامی مالیاتی قوانین یا اسلامی اقتصادی ستور 235 وفعات کی شکل میں دیا گیا ہے، بھی شمال درس ہے۔ فقیر کا ہدایہ پر مقدمہ ''ارشاد السطالب الی مافی الهدایة من المطالب 'اور قواعد الفقہ بھی پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ شرکاء میں گئی ملکوں کے علماء اور دکتو رحضرات شامل فواعد الفقہ بھی پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ شرکاء میں گئی ملکوں کے علماء اور دکتو رحضرات شامل فی ۔ چونکہ اعتبول میں اس وفت عراق ، شام ، مصراور یمن کے کبار مشائخ موجود ہیں ، اس لیے فخر کے بعد اور عصرتا عشاء ان حضرات کے صلقات درس میں صاضری اور ان سے ''اجازت

### بالتفوران كنارشك

حدیث کی برکت و سعادت حاصل کرنے کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ پچھلے بیفتے جب علامہ کوٹری گئے آخری اجازت یافتہ شاگرد جناب شخ امین سراج جفظہم اللہ تعالی کی خدمت میں حصول اجازت کے لیے حاضری دی تو انہوں نے تعارف اور کارگزاری سننے کے بعد فرمایا کہ پچھ دنوں تک آتے رہو۔ ہم روز ظہری نماز حضرت کے ہاں سلطان فاتے مسجد میں پڑھتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اجازت سے مشرف فرمایا۔ اب ہمیں عادت ہوگئی کہ اپنا درس ختم کرتے ہی سلطان فاتے مسجد چل پڑتے اور ظہر حضرت کے ہاں پڑھتے ہیں۔

ایک دن کیاد کیمتے ہیں کہ مشہور محدث ومصنف شیخ الشیوخ حضرت عبدالفتاح ابوغدہ کے مایہ نازشا گرد جناب شیخ محمد عوامہ صاحب دامت برکاتہم کی کانفرنس کے سلسلے میں تشریف آوری کے موقع پراپنے دہریندر فیق ادراستاذ بھائی شیخ امین سراج صاحب سے ملنے کے لیے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ایک ہی آستانے پر غیرمتوقع طور پر آفتاب و ماہتاب کی اکھی زیارت الی نعمت غیرمتر قبیقی جس پر مارے خوثی کے ہمارے رفقاء پھولے نہ تاتے تھے۔ اس دن تو بات فقط زیارت و دست بوی تک محدود رہی ، کیونکہ ان حضرات کا مزاج اجازت حدیث کے حوالے سے ذرا منضبط اور تعیم کلی کے بجائے تخصیص و تقبید قسم کا واقع ہوا ہے۔ بروز جمعہ سلطان محمد فاتح ہیں '' کامین اسلامیت'' کے عمید (Dean) دکتو راحمد طوران صاحب کا فون سلطان محمد فاتح ہیں تا میں نماز کیا گھانا ہمارے ساتھ تناول کریں۔ ملاقات کے لیے جامع سلطان محمد فاتح ہیں نماز

جعد کی پرشکوہ اجتماع میں حاضری، سلطان فاتح کے مختصر دورے اور''شاخ زری'' (گولڈ ہارن) کے کنارے پرتکلف ظہرانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی زیرسر پرتی چلنے والے ادارے''مولوی خانہ'' کی زیارت کے لیے گئے۔ بیمولا نا جلال الدین روی کے زمانے کی





متروکہ خانقاہ تھی جے اردگان حکومت نے تعمیر نو کے بعد اصلاحی اور علمی سرگرمیوں کے لیے دکتوراحمد طوران صاحب کے حوالے کردیا تھا۔ وہاں جائے کی محفل کے دوران اس عاجز نے اپنے میزبان سے عرض کیا کہ آپ کے استاذ محترم جناب شیخ امین سراج صاحب کے رفیق خاص جناب شیخ عقو امد صاحب محفظہم اللہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ان سے ملاقات اور خدمت میں حاضری ہوجائے۔

آگے کے واقعات جن نیبی فتوحات کے تحت پیش آئے،اس کا ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ کی ہے در ہے نعموں کی الیم برسات ہوئی کہ ہمارا کوتاہ دامن چھوٹا پڑگیا۔انہوں نے فرمایا کہ وہ تو آج میز بان رسول سیّدنا حصرت ابوابوب انصاریؓ کے مرفد مبارک پرمیر ہے شخ اور چند خواص کے ساتھ اسمیھے ہوں گے۔ میں ابھی رابط کر کے اجازت لے لیتا ہوں۔ چند منٹوں میں منظوری آگی اور ہم خوش خوش ' سلطان ابوب ' کے قدموں کی طرف چل پڑے۔ راست میں ہماں ہماں ہماں ہمارے دراست کے مراب کی بات منہ پر آئی گئی۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ زیارت کے دوران اگر حضرت کے مزاج پر گرال نہ ہوتو موقع دیکھ کر اجازت حدیث کی درخواست پیش کرنے میں حرج تو نہ ہوگا؟انہوں نے فرمایا کہ بیتو میری بھی دیر یہ خواہش تھی۔ شاید آپ کی معیت میں آج پوری ہوجائے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب شخ امین سراج صاحب حظیم معیت میں آج پوری ہوجائے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب شخ امین سراج صاحب حظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں چندون حاضری کے بعداجازت عطافر مادی تھی اوران سے محبت وعقیدت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چندون حاضری کے بعداجازت عطافر مادی تھی اوران سے محبت وعقیدت کا ایکی افران سے محبت وعقیدت کا ایکی خواص کی کھوٹ کی اوران سے محبت وعقیدت کا ایکی خواص کی کھوٹ کی

ہم جب پہنچے تو اکا ہر مشاریخ کی محفل جاری تھی۔ سلام کر کے چیکے سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب مغرب کا وقت ہوچلا تھا۔ جمعہ کا دن ، مغرب کے قریب وقت اور سیّد نا حضرت ابوالیوب

# بالمفورك كنارش



انصاریؓ کے قدم مبارک جیسامقام۔اگرآج گو ہرمقصود ہاتھ آ جا تا تواس ہے بڑی خوش تصبی کیا ہوتی ؟ آخر دکتوراحد طوران نے ہمت کر کے ہماری طرف سے درخواست پیش کر دی۔ حضرت الثینج نے حسب عادت عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کا کہاں اہل ہوں؟ فقیراوراس کے رفقاءخاموش تصے تھوڑی دیر بعداس عاجز نے ہمت کر کے تمہید باندھی کہ خادم اس شہر میں مسافر ومہاجر ہے۔ بروں کے حکم پر ہدایہ شریف کی تدریس کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مختصر قدروی ، كنزالد قائق ،شرح وقاييه، بدايياور د دالسمعتار پرتھوڑ ابہت كام كرچكا ہے جوز برطبع ہے (خدام ے پتا چلا تھا کہ حضرت ہدایہ شریف کے عاشق ہیں) آنجناب کی دو کتا ہیں''اثر الحدیث علی اختلاف النقلها أور" أوب الاختلاف" آب كے دوشا كردوں جناب مفتى آخق باناصاحب اور جناب مفتی بلال صابرصاحب سے پڑھ کر پڑھا بھی چکا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے قرابت ہے اور ان کے شاگر دعلامہ محمد یوسف بنوریؓ کے مدرے کا فارغ التحصیل ہوں جن کو حضرت کشمیریؓ نے اپنے داما دمولا ناخال بجنوریؓ کے ساتھ علامہ کوثریؓ کی خدمت میں مصر بھیجاتھا كە"نصبالرأپيئاوراس پرعلامەكوژى كےمقدے كى شايان اشاعت كانتظام كريں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہاں مولانا بجنوریؓ کے گھر والے ہمارے ہاں آئے تھے۔ان معروضات ہے حضرت کا التفات کسی قدر حاصل ہوا، لیکن بات اب بھی نہ بنی۔اجازت ہے عذر كرتے ہوئے فرمايا كه جناب شيخ امين سراج صاحب يہال موجود ہيں۔ان كے ہوتے ہوئے میں کیے ریہ جرأت كرسكتا ہوں؟ حضرت شيخ امين سراج صاحب كى خدمت میں حصول اجازت کے لیے حاضری کے دوران چونکہ اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھااور وہ" ہدایہ شریف" کی تدريس اوراس برمخضرحا شيه ومجم كى بنايراس عاجز ہے انسيت كا اظباركرتے اور شفقت فرماتے تھے،اس کیےان کے دوشا گردوں دکتوراحرطوران اور دکتورحدی ارسلان نے ان سے عرض کی





کہ آپ حضرت ہے ہماری سفارش فرمادیں۔ انہوں نے بہت ہی محبت ہے فرمایا کہ ہیں ان مہمانوں کو اجازت دینے کی بھر پور تائید کرتا ہوں۔ اس پر جناب شیخ عو امد صاحب دامت برکاتھم نے فرمایا کہ بیتو میرے بارے ہیں ایسا ہی سجھتے ہیں، لیکن ہیں ان کی موجودگی ہیں الیسی جرائت مناسب نہیں مجھتا۔ اب مغرب کا وقت قریب ہور ہاتھا۔ بات بمن نہیں رہی تھی اور اگر بیہ بابرکت محفل برخاست ہوجاتی تو پھر ایسا مبارک وقت، ایسی مبارک جگداور ایسا نایاب موقع پھر کہاں ہاتھ آتا، لہذا فقیر نے اب وہ بات رکھنے کی جرائت کی جس کے متعلق سنا تھا کہ یہ حضرات اے رہیں فرمائے۔

نقیر نے ہمت مجتمع کرتے آخری کوشش کے طور پرعرض کیا: ''حضرت! ہم طلبہ آپ کی خدمت میں رقم اور صدقہ کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ ہم مسافر اور مہا جرفی سمیل اللہ فقیرول پر رقم فرماتے ہوئے اپنے علم کا صدقہ عطافرما ئیں گے تو اللہ نعالی آپ کو دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ خاص ہے اس کا خاص اجرعطافرما ئیں گے۔ یہ فقیر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی جوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی وروحانی انسیت ہے، اس کی بنا پر سائلا نہ و عاجز اند مکر ر درخواست کرتا ہے۔'' حضرت چونکہ خود شام کے مشہور ساوات خاندان سے تعلق رکھتے اور صاحب شجرہ، نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے یہ آخری جملہ کام کر گیا۔ حضرت نے شفقت و محبت کا اظہار فرمایا اور ہرئی بشاشت اور فرحت ہے جمیس اجازت سے خوشرت نے شفقت و محبت کا اظہار فرمایا اور ہرئی بشاشت اور فرحت ہے جمیس اجازت سے نوازا۔ مسنون خطبہ کے بعدا پی تمام 'مثبت' بیان کر کے اجازت و بینے کے ساتھ آخر میں پانچ وسیسی بھی فرما ئیں جن کا ترجمہ ان شاء اللہ اس کلے شارے بیں پیش کیا جائے گا۔

اس دوران حاضرین پر جو کیف وسرورطاری تھا،اے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔آپ تصور کیجیے، کہاں مدینہ منورہ میں قیام پذیر حدیث شریف کے علم میں مہارت اور تصنیف کے لحاظ





ے دنیا کے چند گئے چنے لوگوں میں شار ہونے والے مایہ نازمحدث، گہاں استنبول میں میز بان
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نو وارد پاکستانی طالب علم ۔ اللہ تعالیٰ نے بیغمت غیر مترقبہ
مقدر میں رکھی بھی تو کیسی مبارک جگہ، کتنے مبارک وقت اور کیسی منتخب صحبت میں ؟ فَسُنِہُ حَالَ اللهِ
بِحَسُدِهِ وَسُنِهُ حَالَ اللهِ الْعَظِیمِ ۔ ما لک الملک اپنی قدرت وکرم نوازی کے کیسے کیسے مظاہر دکھا تا
ہے، لیکن ہم نالائق بندے اس کاشکر بجالانے اور شکر گزاری کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش
نہیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتا ہوں کومعاف فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں جیسے اعمال و
خدمات کی توفیق نصیب فرمائے،

آيلن يارت العالمين!



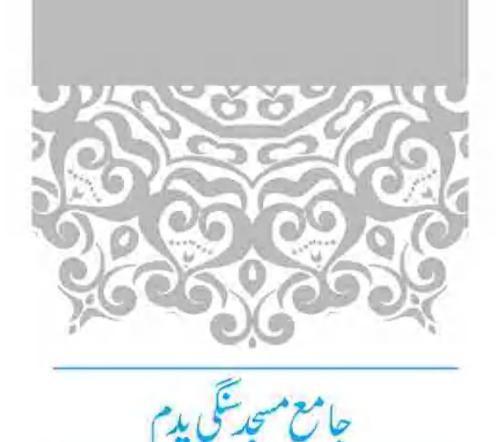

انسان کی نیت درست، حوصلہ بلنداور عزم رائخ ہوتو وہ معمولی صلاحیت اور کمیاب وسائل کے باوجود کیا بچھ کرسکتا ہے؟ یا کیا بچھ نہیں کرسکتا؟ اس کی مثال لکڑیوں ہے بنی ہوئی '' جامع معجد علی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے گئی پدم'' ہے۔ '' علی پدم'' ہے۔ '' علی پدم' ہے۔ '' علی ہوم' کے معنی ترکی زبان میں ہیں ، '' گویا کہ میں نے کھالیا'' عربی والے زائراس مجد کو'' جامع معجد کالمی اسحلت'' کہتے ہیں۔ یہ مجد ترکی کے شہرا سنبول کے مشہور محلاً نوائع '' کہتے ہیں۔ یہ مجد ترکی کے شہرا سنبول کے مشہور محلاً نوائع '' میں ہے جو سلطان محمد فات کے نام ہے موسوم ہے اور وینداراور خانقانی حضرات کا مسکن کہلاتا ہے۔ ترکی کے مشہور شخ جناب حضرت محمود آفندی صاحب دامت برکا جم کی خانقان اس کہ بلاتا ہے۔ ترکی کے مشہور شخ جناب حضرت محمود آفندی صاحب دامت برکا جم کی خانقان اس علاقے میں ہے جو مرجع خاص وعام علاقے میں ہے جو مرجع خاص وعام ہے۔ اس بجیب وغریب نام والی مجد کے بارے میں راقم نے ایک مرتبہ سناتھا کہ کس قابل تحسین جذب اور کیسے بجیب طریقے سے تعمیر ہوئی ؟ ... اس وقت سے اس کی کمل تاریخ سے واقفیت اور جذب اور کیسے بجیب طریقے سے تعمیر ہوئی ؟ ... اس وقت سے اس کی کمل تاریخ سے واقفیت اور براہ دراست معلومات کے حصول کا شوق تھا۔ حالیہ سفر میں اس کی زیارت اور دوگانے نفل پڑھنے کا براہ دراست معلومات کے حصول کا شوق تھا۔ حالیہ سفر میں اس کی زیارت اور دوگانے نفل پڑھنے کا

# بالنفور لل كذار شاء



موقع ملا۔ چونکہ ایسے واقعات ان روایات کوجنم ویتے ہیں جوتو موں کے مزاج کی تعمیر کرتی اوران کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں، اس لیے ان کو زندہ رکھنا نیکی کی روح کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ معجد کے متولی اور ایک مقامی عالم جوتر کی کے آثار قدیمہ بالخصوص مساجد و خانقا ہوں کی تاریخ کے ماہر تھے، ہے جومعلومات حاصل ہوئیں، انہیں دستیاب تاریخ ہے موازنہ کے بعد قارئین کی نذر کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالی ہے امید ہے کہ مؤمن کی نیک اور خالص نیت میں جو برکت اور قبولیت کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا بجھے حصہ ہمیں بھی عطافر مائے گا۔

عجیب وغریب نام اور تاریخ رکھنے والی پیمسجد 1750ء میں تعمیر ہو گی۔اس کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ خیرالدین کجی آفندی نامی ایک غریب اور مفلوک الحال شخص روز ویکھیا تھا کہ اس کے علاقے کے غریب ہاسی مجد تغمیر نہ کر کئے کے سبب پریشانی کا شکار ہیں۔ بینمازی اور دیندارلوگ تھے، لیکن محلے کے نمازیوں کی گنجائش کے مطابق معجد تعمیر کرنے کے وسائل ان کے پاس نہ تھے۔ خیرالدین آفندی روز کام کاج سے فارغ ہو کرشام ڈھلے گھر لوٹنا تو اس کی عادت تھی حسب حیثیت کھل،مٹھائی یا کھانے مینے کی چیز بچوں کے لیے لے لیتا تھا۔ایک دن اے محد کے لیے درکاررقم کی عجیب وغریب ترکیب سوجھی۔اس دن وہ گھر لوٹا تواس کے ہاتھ میں پھل مٹھائی کے بجائے بچت جمع کرنے کا گلہ تھا۔ اس نے پیرطے کر لیا تھا کہ آبندہ جب اس کا دل کوئی چیز خریدنے کو جاہے گا تو وہ اپنے دل کو بہلا وا دے کر سمجھائے گا کہ گویا وہ اے کھا چکا ہے، اس کا ذا نُقلہ لے چکا ہےاور حلق ہے پیٹ تک اس کی تا ثیر ہے لطف اندوز ہو چکا ہے۔اس کے بعدوہ اس رقم کو گلتے میں ڈال دے گا۔خیرالدین آفندی نے پی فیصلہ کرنے کے بعد پوری استقامت ے اس بیمل شروع کر دیا۔اب جب بھی وہ شام کو پھل فروش کے پاس سے گذرتا تواپنے آپ ے کہتا: '' تنگی بیم'' ( گویاعلیہ میں نے کھالیا) اور وہ پیسے بیجا کر گلے میں محفوظ کر دیتا۔ اس





پورے عرصے میں اس نے گوشت یا دوسری مہنگی چیزیں کھانا بھی چھوڑ دیں اور جب بھی اس کا یا اس کے گھر والوں کا دل ان مرغوبات کے لیے مجلتا تو وہ اس جملے (علی یدم) سے نفسیاتی تسکین حاصل کر لیتے کہ گویا ہم نے یہ چیزیں کھالی ہیں۔ریاضت،زبداورعزم کابیسفرجاری رہاحتی کہ ایک دن ایبا آیا جب خیرالدین اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنے علاقے میں مجد تغییر کر سکے۔ یہ سجد آج سے تقریبا ڈھائی سوسال پہلے لکڑیوں سے تغییر ہوئی۔اس کی تغییر میں تمام علاقے والول نے رضا کارانہ حصہ لیا۔ چونکہ وہ خیر الدین کی مالی حیثیت اور بیسہ جمع کرنے کے طریقے ہے واقف ہو گئے تھے اس لیے تغیر کمل ہونے کے بعد انہوں نے اسے '' نگی یدم' کا نام وے دیا۔مسجد جھوٹی سے۔اس میں تقریبا 200 نمازیوں کی گنجائش ہے۔راقم جب اس کی زیارت کو گیا تو معلوم ہوا کہ جنگ عظیم دوم میں اس مسجد کو نقصان پہنچا تھا۔ گولہ باری ہے لکڑیاں جل گئی تھیں۔ 1959ء میں جنگ کے خاتمے کے تقریبا دس سال بعد مقامی لوگوں نے اس کی تغییر ومرمت کاعمل انجام دیا۔طیب اردگان کی حالیہ حکومت چونکہ اسلامی آثار وشواید کی حفاظت کا خوب اہتمام کرتی ہے، اس لیے اس نے اس کی دیکھ بھال کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ یہ تاریخی مسجد انسانی عزم، خلوص نیت، زہدومجاہدہ اور نیک کام کے لیے حسب حیثیت قربانی دینے کا زندہ درس ہے۔اس ے معلوم ہوتا ہے کہ حیاا ورنیک جذبہ وسائل کامختاج نہیں ہوتا۔ نیزیہ کہا گروسائل کی حفاظت کی جائے اور انہیں اسراف یا سہولت پسندی ہے بچا کر کام میں لایا جائے تو کم ذرائع ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔راقم کو بچھالیے ملکوں کے دورے کا موقع ملاجہاں کے مسلمان بھائی وضو کے بعد تولیہ یا نشو کا بے دریغ استعال کرتے تھے۔متولی حضرات ان کی اس عادت کو با سبولت بورا کرنے کے لیے فراخ دلی ہے روز دھلے ہوئے چھوٹے بڑے تولیے اور ٹشو کی مختلف اقسام مہیا کرتے تھے۔بعض ممالک میں ہرنمازی کے سامنے یا ہرتین جارنمازیوں کے سامنے ٹشو

### بالتفوران كنارشك



کے رنگارنگ ڈے دھرے ہوتے تھے۔ سلام پھرتے ہی ہرنمازی کم از کم دواور زیادہ سے زیادہ حسب عادت زم وملائم اورخوشبودار کاغذ تھینچ کرفرضی تھوک ہلغم کو حقیقی خرچ کی قیمت پراگلتا تھا۔

ا یک ون جمعہ کے بعد بیر حقیر مسجد ہے دہرے نکلاتو دیکھا کہ خاوم صاحب بڑے بڑے ڈرم استعال شدہ کاغذی تولیوں ہے بھرے ہوئے لے جارہے ہیں۔اس ڈ هیر کواسی جیسے ۵۲ ڈ جیروں سے تصور ہی تصور میں ضرب دیا ( سال میں۵۲ جمعے ہوتے ہیں ) تو انداز ہ ہوا کہاس سے تو غریب ممالک میں پوری مسجد تغمیر ہوسکتی ہے۔اللہ تعالی اسراف سے بیخے اوراعتدال کے ساتھ اجماعی اموال کوخرج کرنے کی توفیق اور تجھ عنایت فرمائے۔ آمین! جامع مسجد تنگی میدم باہر ہے سادہ ی ہے۔ سنگ مرمر کی آ ویزاں شختی برتر کی زبان میں اس کا نام، سن تعمير اور مخضر تاريخ درج ہے۔اس كے دائيس بائيس عام مكانات بيں۔ ہم جب امام صاحب سے ملاقات کر کے فارغ ہوکر انگلے تو رہنما نے بتایا کہ خیر الدین آ فندی بانی مسجد کی غربت اورجگہ کی تنگی کے باوجودشد پدخواہش تھی کہ مجد کے ساتھ '' دارالقرآن' بھی ہو۔معجد کا رقبہ بہت کم تھا،اس لیےاس نے بیخواہش یوری کرنے کے لیے مسجد کو دومنزلہ تغییر کروایا۔ پیلی منزل میں آ دھا حصہ'' دارالقرآن'' یعنی بچوں کے مکتب قرآنی اور آ دھا حصہ سجد کی ضروریات، طہارت خاندوغیرہ کے لیے وقف ہےاوراوپر کا حصہ محداور چھوٹا ساکتب خاندہے۔ہم جب ''وارالقرآن'' کے قریب گئے تو بچوں کے پڑھنے کی ول رہا آ واز آ رہی تھی ہمیں احساس ہوا کہ خیرالدین کی روح تک جب ان معصوم آوازول کی بازگشت اور نختم ہونے والا ثواب پہنچتا ہوگا تو وہ کس قدرخوش وخرم اور کس قدرشاداں وفرحاں ہوتی ہوگی۔انسان نے تو دنیاہے چلا جانا ہے۔ خوش نصیب ہے جوایے بیچھے نیک کام اور نیک نام چھوڑ جائے خصوصاایسانام وکام جودوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث ہو۔



### 18 مارچ 1915ء پونیورسی

سیّد دنباشی کی کہانی انسانی تاریخ میں ایمان واستقامت اور عزم وحوصلے گی نا قابل فراموش داستان ہے۔ ایسی داستان جس کی عقلی ومنطقی تو جیم کمن نہیں۔ بس بیر ماننا پڑتا ہے کہ انسان کا ایمان اور جذبہ ناممکن کو بھی ممکن کرسکتا ہے اور تمام مادّی مشکلات کو بچلانگ کر جیرت انگیز نتائج حاصل کرسکتا ہے۔

سید دنباشی کی داستان عزیمت و شجاعت کا تعلق جنگ عظیم اوّل میں اتحادیوں کی طرف سے خلافت عثانیہ کے مرکز استبول پر بحری حملے ہے ہے۔ آپ ایک نظر جغرافیہ پر وُّالیس تو دکھائی دے گا کہ ترگی کے شال میں تین سمندر ہیں جنہیں دو در ّے ملاتے ہیں۔ بحرا سوداور بحرمرم ہوگا کہ ترگی کے شال میں تین سمندر ہیں جنہیں دو در ّے ملاتے ہیں۔ بحرا سوداور بحرمرم ہوگا کہ آ بنائے باسفورس ملاتی ہے اور بحرمرم ہوگو بحرا بجر (Aegean Sea) سے درہ دانیال ملاتا ہے۔ گلی یوٹی کی تاریخی جنگ میں برطانیہ کا بحری بیڑہ درہ دانیال ہے گزر کر بحرمرم و میں آگیا تھا۔

# باليفورن كزارتك



اس پیڑے میں وہ جنگی جہاز بھی شامل تھا جواس وقت تک بنائے جانے والے جہاز وں میں سب
سے بڑا اور بناہ کن جہاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قیادت میں برطانوی بحری بیڑے نے سمندر میں
آگ اور ہارود کا طوفان بر پاکرر کھا تھا۔ اس طوفان کے سائے میں اتحادی افواج کی چیش قدمی
مسلسل جاری تھی اور وہ بور پی ساحل پرترکی کا آخری قلعہ جو''چنگ قلعہ'' کہلاتا تھا، تک جا پیچی مسلسل جاری تھی اور وہ بور پی ساحل پرترکی کا آخری قلعہ جو''چنگ قلعہ'' کہلاتا تھا، تک جا پیچی میں ۔ بیہ آخری دفاعی حصارتھا جس کے ٹوٹے نے بعد استیول اتحادی افواج کے لیے تر نوالہ موجاتا۔ سید دنباشی کی ذمہ داری اس عثمانی جہاز پرتھی ہوتا اور اسے بزیمیت سے بچانا تقریباً ناممکن ہوجاتا۔ سید دنباشی کی ذمہ داری اس عثمانی جہاز پرتھی جس کواس قلع اور قریب موجود بحری در سے کی حفاظت سونی گئی تھی۔ اس قلع کو'' چنگ قلعہ' اس جس کواس قلع اور قریب موجود بحری در سے کی حفاظت سونی گئی تھی۔ اس قلع کو'' چنگ قلعہ' اس افواج کے دفاع کہ اس کی شکل بھی تا لے جسے تھی اور پی حقیقت میں بھی استبول اور پھرترکی کا اتحادی افواج کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحادی یا خارے ریلے میں بہرجانا تھا۔

سیدونباشی کے مدافعتی جہاز کا برطانوی بحری جہاز ہے کوئی مقابلہ ند تھا۔ برطانوی جہاز ک مسلسل گولہ باری سے دنباشی کے جہاز میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس کی تو ہیں د بے د بے انداز میں خود بھی گولے واغ ری تھیں۔ آخر برطانوی جہاز کا ایک گولہ ایسا آگر لگا کہ دنباشی کے ساتھ موجود تمام عثانی سپاہی شہید ہو گئے۔ سوائے دنباشی اور ایک زخی جوان کے کوئی نہ بچا۔ عثانی جہاز کی تو ہیں خاموش ہو چکی تھیں۔ ان کی طرف سے رہی سہی مدافعت ختم ہو چکی تھی اور برطانوی برکی بیڑ ہے کی کشتیوں اور جہازوں نے برقول برکی بیڑ ہے کی کشتیوں اور جہازوں نے بے دھڑک دڑے میں واغل ہونے کے لیے پرقول رہے تھے۔ سید دنباشی کا چھوٹا سا جہاز آخری بچکی لے رہا تھا۔ اس میں سوار تمام عثانی مجاہد شہید ہو چکے تھے۔ ایک زخی اور ایک سیدونباشی دوآ دی باتی تھے۔ اس جہاز میں جوتو ہے تھی اس سے ہو چکے تھے۔ ایک زخی اور ایک سیدونباشی دوآ دی باتی تھے۔ اس جہاز میں جوتو ہے تی اس سے برڈالئی





متھی۔ وہاں سے وہ آ گے بڑھتا اور توپ کی نال تک پھسلتا چلتا جاتا۔ ونباشی نے ویکھا کہ برطانوی جہازاطمینان ہے آ گے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔عثانی جہازوں کی مدافعت دم توڑ چکی ہے اور اتحادی افواج اب انتنبول تک بغیر مزاحمت کے جارہی ہیں۔اس کے ایمان اور غیرت نے برداشت نہ کیا۔اس نے ہمت کی اور گولہ لوڈ کرنے والی کرین تک گیا۔وہ نا کارہ ہو چکی تھی، کیکن دنباشی ایک آخری کوشش کرنا جا ہتا تھا۔ عام طور پر 6 میٹر طویل اس توپ کو چلانے کے لیے 10 آدمی ڈایوٹی دیتے تھے۔ دنیاشی نے بھم اللہ پڑھ کراینے ہاتھوں سے گولہ اُٹھانے کی کوشش کی۔ چرت انگیز واقعہ ہوا۔ گولداس کے ہاتھوں سے کندھے پر منتقل ہوا۔ آ پ تصویر دیکھیے۔ گولد دنباشی کے کندھے پر ہے۔ دنباشی نے کندھے پر گولہ اُٹھا کرتوپ تک پہنچایا۔ برطانوی بحری جہاز کونشانے پرلیا جوخراماں خراماں فاتحانہ شان سے چلا آ رہا تھا اور''لیم اللہ اللہ آ کبڑ' کہہ کر گولہ داغ دیا۔ گولدنشانے برلگا۔ برطانوی مششدررہ گئے۔ پھرا شنبول کا زُخ چھوڑ کر دنباشی کے جہاز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دنباثی نے ویکھا کہ برطانوی جہاز قریب آرہا ہے۔ ایک اور کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔اس نے بھم اللہ پڑھ کرایک اور گولداُ ٹھالیا جوعام حالات میں اس جیسے کئی آ دی نہیں اُٹھا سکتے تھے۔ پھراس کونشانہ باندھ کر داغ دیا۔ بیدوار کاری تھا۔ برطانوی جہاز میں آ گ لگ گئی۔ فتح کے نعروں کی جگہ چنج و یکار نے لے لی۔ دنباشی کے ایمان نے ناممکن کوممکن کردکھایا تھا۔ آج تک اس شکست کی خفت مٹانے کے لیے اتحادی صحافی اور برطانوی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ برطانوی جہاز بھنور میں پھنس گیا تھا۔اس علاقے میں بھنور کبھی تھے نہ آج ہیں۔اس عگد برطانوی جہازا یک مجاہد کے ایمان کے سامنے شکست کھا گیانہ کہ سمندری بھنور میں پینس کر۔ عثانی افسران کویقین تھا کہ ہما را کوئی جوان زندہ باقی نہیں ہےاوراستنبول کووہ ہاتھ ے جاتے و کیچەر ہے تھے۔ جب وہ کا یا بلٹنے و کیچے کر بھا گم بھاگ دنیا ثنی کے جہاز پر پہنچے تو

### بالتفور لل كذارش



دیکھا کہ و بہا تی زخی ساتھی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ انہوں نے جائزہ لیا کہ دوگو لے کس طرح چلائے گئے؟ زخی نے بتایا کہ و نہا تی نے چلائے ہیں۔ انہوں نے و بہا تی سے کہا گولہ اُٹھا کر دکھاؤ۔ دنبا تی ہیںے دو آ دی ایسے گولے کو ہلا بھی نہ سکتے تھے، لیکن پڑی پر نثان موجود تھے۔ کرین خراب کھڑی تھی۔ وہ استعال نہیں ہوئی تھی، لیکن گولے یقینا چلائے گئے تھے۔ ہدف ہے اُٹھنے والی آ گ بھی گواہ تھی کہ ایمان ابراہیمی نے آتش غیر و دیس آج پھرانداز گلتان پیدا کردیا ہے۔ تمام افسران نے ایک گولہ خالی کروا کے دنبا تی سے کہا:' ' گولہ اُٹھا کا اور تو پ تک لے جاؤ''۔ و نہا تی نے کہا: ' ' گولہ اُٹھا کا اور تو پ تک لے جاؤ''۔ و نہا تی نے کہا: ' ' جناب ااس جیمی مورت حال ہو تب شاید پھرا ٹھا اول ۔ عام حالت میں تو اسے ہلا بھی نہیں سکتا۔' ' خمی طورت حال ہو تب شاید پھرا ٹھا اول ۔ عام حالت میں تو اسے ہلا بھی نہیں سکتا۔' ' خمی طورت حال ہو تب گل اور تو پ کی نال پر نشا نات کی موجودی بتارہی تھی کہ ' ' ہمت مرداں مدونات کی گواہ تا ہو کہ اور تیا بھر کے مدونات کی کو موان اور آج کا ون سید و نہا تی کے کارنا ہے کو علاوہ یہ کام ممکن نہیں ۔ ہم تمہارے اس کارنا ہے کو عثانی قوم اور دیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سبق آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔ وہ ون اور آج کا ون سید و نہا تی کے کارنا ہے کو بچہ بچہ جانتا ہے۔

راقم نے جب پہلی مرتبہ یہ ماؤل ایک دکان کے شوکیس پرویکھا تو تعجب ہوا کہ کندھے پر گولہ اُٹھائے سپائی کی توپ تک روائلی کا ماؤل کس غرض ہے بنایا گیا ہے؟ بنایا گیا کہ یہ 18 مارچ 1915ء کے دن دنباش کے کارنا ہے کی یادگار ہے۔ اس یادگار میں ترکی میں ''18 مارچ یونٹورٹی' (18 March University) کے نام سے عظیم تعلیمی ادارہ بنایا گیا۔ یہ اس جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں اس واقع کے چند دنوں بعد 2 لاکھ عثانیوں نے جمع ہوکر عید کی نماز پڑھی۔ عشر کیا گیا ہور دورباش کے کارنا ہے کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر یہاں ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اس ادارے کے مشاہدے کا موقع ملا۔ سیکولردور میں یہاں دینیات ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اس ادارے کے مشاہدے کا موقع ملا۔ سیکولردور میں یہاں دینیات پر یا بندی لگادی گئی تھی۔ شراب سیتے داموں بکتی تھی۔ ترکی کے موجودہ انقلا بی حکمران طیب





اردگان نے یہاں' معلوم اسلامیہ' کا شعبہ جاری کیا اور افتتا جی خطاب میں اس جملے کوموضوع بنایا گیا کہ ہم یہاں مجاہدین اور شہداء کی قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیں گے۔ دنباشی ایک عام مجاہد تھا، لیکن اس کی جراءت ایمانی نے وہ نا قابل فراموش تاریخ رقم کی جس کی کوئی عقلی و منطقی تو جینیں کی جاسکتی ہیکن اہل ایمان کو ہمیشہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ فراہم کرتی رہے گی۔





### انصاف کی بات

آج کی تحریر کا اصل موضوع توتر کی کے انتخابات اور ان کے ماقبل و مابعد کی صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے میں دو واقعات سنانا جا ہوں گا کہ ان کی بنیاد پر اصل موضوع سے متعلق کچھ کین اس سے پہلے میں دو واقعات سنانا جا ہوں گا کہ ان کی بنیاد پر اصل موضوع سے متعلق کچھ میں آسانی رہے گیا۔ نیز اس افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال سمجھ آسکے گی جوتر کی کے حوالے سے ہمارے ذرائع ابلاغ میں ویکھنے میں آرہا ہے۔

جگر مراد آبادی سے اردود نیا کا ہر فر دبشر واقف ہے۔ بیا پنے زمانے کے نہایت مقبول اور ہردل عزیز شاعر مقصہ غزل سے ان کوخصوصی مناسبت تھی۔ اسی وجہ سے انہیں اردود نیا ہیں 'رئیس المعنو لین' یا' سلطانِ تغزل' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کے اشعار ذوق وشوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جتنی شہرت ان کی غزلوں کو حاصل تھی ، اتنی ہی یا اس سے پچھ کم و بیش ان کی رندی وسرشاری کو بھی تھی۔ بلاوشی کی اصطلاح شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے وضع ہوئی





ہو۔ان کی رندی ،سرشاری اور بادہ خواری کے سیکڑوں واقعات مشہور ہیں ،لیکن ساتھ ہی یہ وصف بھی ضائد کے میں اور بادہ خواری کے سیکڑوں واقعات مشہور ہیں ،لیکن ساتھ ہی ہے ہوئے ہوں ، بھی آ ہے سے باہر نہیں ہوئے۔ ہمیشہ شجیدگی کے دائرے میں رہتے تھے۔ علما اور بزرگول کا ہر حال میں اور بے حداحتر ام کرتے تھے۔

جگرصا حب ایک روزمظفرنگریاسهارن پور کے کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے جارے تھے۔اسٹیشن بران کی ملاقات حضرت تھانو گا کےمشہور خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب ہے ہوگئی۔خواجہ صاحب بھی بلندیا یہ شاعر تھے۔ دونوں بڑے تیاک سے ملے۔ یو جھا! ''کہاں کا ارادہ ہے؟" حضرت مجذوب نے بتایا:" تھانہ بھون جار ہاہوں، حضرت مرشدے ملاقات کے ليے " جگرصاحب بيجين ہو گئے اور كها: "ميرى بھى ديرين خواہش ہے كه حضرت كى خدمت میں حاضری دول الیکن کیا کرول ان پی بلانوشی کی وجہ ہے ہمت نہیں کریا تا۔" مجذوب صاحب نے فرمایا " اس بات تو درست ہے۔ حضرت کے بال اس سلسلے میں بری تختی ہے۔اس حال میں بھی مت آ جانا۔'' کچھ دیر میں دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ۔عصر بعد کی مجلس میں مجذوب صاحبؓ نے حضرت مولا ناتھا نویؓ کے سامنے جگرصاحب ہے ہونے والی گفتگوفٹل كى \_ حضرت نے فرمایا:" واہ خواجہ صاحب! ہم تو سمجھے تھے آپ ہمارا طریق مجھے چکے ہیں۔ بیتو درست ہے کہ میرے ہاں بختی و یابندی زیادہ ہے، کیکن میہ یابندیاں یا سختیاں کھخصیتوں کو دیکھ کر عائد ہوتی ہیں شہیں جگرصاحب کوآنے دینا جاہے تھا۔ کیا عجب کہ یہاں آٹا ہی ان کی اصلاح كاذر بعد بن جا تا۔"

یمی واقعہ ایک دومری روایت سے کچھ یوں ہے: جگر صاحب نے پوچھا: "کیا مجھ جیسا شرانی بھی تھانہ بھون جاسکتا ہے، مگر شرط میہ ہے کہ میں تو وہاں بھی پیوں گا کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارانہیں۔" خواجہ صاحب تھانہ بھون پہنچے اور کہا: "حجر صاحب اپنی اصلاح کے لیے آنا

## بالمفورة كخارشك



چاہتے ہیں،لیکن کہتے ہیں کہ میں خانقاہ میں بھی ہے بغیرنہیں رہ سکتا۔'' حضرت تھانوی ہنے اور فرمایا: '' جگرصاحب ہے میراسلام کہنا اور بیاکہنا کہ اشرف علی ان کوایئے مکان میں تضبرائے گا۔ خانقاه تواكي قومي اداره ٢٠١٠ مين توجم اجازت ديئے يجبور بيں اليكن ان كوبيس اپنامبمان بناؤل گا۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں جب کا فرکوبھی مہمان بناتے تھے،تو اشرف على أيك كنبكارمسلمان لوكيول مهمان شد بنائے كا جواہينے علاج اوراصلاح كے ليے آر ہاہے۔" عَكِرُصاحب نے جب بیسنا تو رونے لگے اور کہا: "ہم تو بھتے سے کہ اللہ والے گنہگاروں سے نفرت كرتے ہوں كے بكين آج بنا جلا كدان كا قلب كتنا وسيع ہوتا ہے؟" بس تھانہ بھون پہنچ گئے۔عرض کیا:''حضرت!اپنے ہاتھ پرتوبہ کرادیجیے اور جار باتوں کے لیے دُعا کرویجیے: سب ے سیلے تو سے کہ میں شراب چھوڑ دوں ، پرانی عادت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب چھوڑ نے کا اراده کرالیا ہے .... دوسری دُ عابیہ کہ مجھکو جج نصیب ہوجائے۔ تیسری درخواست کی کہ بیس ڈاڑھی ر کھانوں اور چوتھی ورخواست کی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ "حضرت تفانویؒ نے دُعا فر مادی۔ جَکّر صاحب تھانہ بھون سے واپس آئے تو شراب جھوڑ دی، توبہ کرلی، شراب جھوڑنے سے بیار ہو گئے ،گرڈٹے رہےاورڈاکٹروں کے کہنے کے باوجودتو بہنتو ڑی۔

دوسراواقعہ خود نقیر کے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ بیاعا جزشن سویرے کرا پی کے ہوائی اوّے براترا۔ باہر نکل کر ادھراُدھر سواری دیکھ رہاتھا کہ ایک ہم سفر نے پوچھا : معولا نا اگہاں جانا ہے؟ چلیے امیس آپ کوچھوڑ تا چلوں ۔ میں نے آنجناب کو چبرے مہرے سے قابل اعتبار پایا تو نال نہ کی۔ سوچا ای بہانے ہمارا جامعہ دیکھ لیس گے۔ کچھ دین کی باتیں ہوجا کیں گی۔ نماز فجر ہوائی اوّے میں بیاجے تو فجر کے بعد طلبہ تلاوت کررہ سے ہے۔ کچھوٹ کا وقت، کچھ مدرے کا روحانی ماحول، کچھوٹلیہ کی تورانی صورتیں۔ ان صاحب نے گھوم پھرکر مدرسہ کچھ مدرے کا روحانی ماحول، کچھ طلبہ کی تورانی صورتیں۔ ان صاحب نے گھوم پھرکر مدرسہ





دیکھا۔ تو نہایت متجب ہوئے۔ گاڑی میں فقیران کا مہمان تھا۔ اب وہ فقیر کے مہمان تھے۔

بوقت رخصت فرمانے گئے: ''مولانا! تچی بات یہ ہے کہ میں جھتا تھا: مدرسہ تو بس میتیم خانہ ہوتا

ہے۔ آئی جھے ایسا لگ رہا ہے کہ جھے نئے سرے سے ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے۔' یہاں

تک تو ہمارے ان بھائیوں کی اکثریت کہتی ہے جود نیاداری کے ماحول ہے دین کے ماحول میں

آئے ،لیکن میں آپ کوان کا اگلا جملہ سانا چاہتا ہوں جو ہماری آئے کے موضوع کی تمہید ہے۔وہ

مدرے کے ماحول سے متاثر ہوکر جذباتی انداز میں گویا ہوئے:'' میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں

میں جھی اچھا مسلمان بنوں گا، کیونکہ مسلمانوں میں ابھی انتھا وگ ادرا چھے ادارے موجود ہیں۔

میں جھتا تھا مسلمان نوبس شکست خوردہ لوگوں کا نام ہے۔ میں اچھا مسلمان بنے کی خاطر آبندہ

میں جھتا تھا مسلمان نوبس شکست خوردہ لوگوں کا نام ہے۔ میں اچھا مسلمان بنے کی خاطر آبندہ

میں جھتا تھا مسلمان تو بس شکست خوردہ لوگوں کا نام ہے۔ میں اچھا مسلمان بنے کی خاطر آبندہ

میں جھتا تھا مسلمان آب کی حلوہ اور رہنب کا کونٹرہ قضا نہیں کروں گا۔ میرے والد بھی ایسا ہی کرتے

پہلے تو ہے ہو جو ان کے دل میں الامت کی اتن اصول پندی کے باوجودان کے دل میں اصلاح خواہوں کے لیے کتنی گنجائش تھی؟ پھر اندازہ لگائے ہمارے اس ''لوسلم' دوست کی اسلام شناسی اور والہانہ محبت کے اظہار کا معیار کیا تھا؟ یہی بات میں اپنے قار کین کو ہمجھانا چاہتا ہوں کہ سر سال تک جابرانہ سیکولر نظام کے تحت گھٹ گھٹ کر سانس لینے والے ترکی کے متعلق جوں کہ سر سال تک جابرانہ سیکولر نظام کے تحت گھٹ گھٹ کر سانس لینے والے ترکی کے متعلق جیسے ہے جھنا غلط ہے کہ وہاں فورا شراب اور فجہہ خانوں پر پابندی لگ گئی ہوگی ، سیکولرد ور میں غیر ملکی سیاحوں کے پروان چڑھائے گئے مغربی ماحول کو کیلے گئے ختم کر دیا ہوگا، جمہوریت کا خاتمہ کرکے امارت کا اعلان کردیا گیا ہوگا اور جیسے ہی ہم میں سے کوئی وہاں جائے گا تو اسے ہر طرف کرکے امارت کا اعلان کردیا گیا ہوگا اور جیسے ہی ہم میں سے کوئی وہاں جائے گا تو اسے ہر طرف اسلامی نظام کی بہاریں اس شکل میں دیکھنے کوملیس گی جس کا خاص تصور وہ با ندھ چکا ہے۔ جیسے یہ اسلامی نظام کی بہاریں اس شکل میں دیکھنے کوملیس گی جس کا خاص تصور وہ با ندھ چکا ہے۔ جیسے یہ تو تع ورست نہیں اس طرح یہ بھی درست نہیں کہ وہاں اسلام اور اس کی بتدرت کی تعفیذ کے حوالے تو تو حرست نہیں اس طرح یہ بھی درست نہیں اس طرح یہ بھی درست نہیں کہ وہاں اسلام اور اس کی بتدرت کی تعفیذ کے حوالے

## بالمفورة كخارشك



ہے کوئی کام ہی نہیں ہور ہااوروہ فاسقوں فاجروں کا گڑھ یامغربیت زرگان کی کھڈ ہے۔ ترکی کے حالیہ اسلام پسندوں (جن کی اسلام پسندی کومحاورۃٔ آپ ای جبیباابتدائی وورمیں مستجھیں جیسے میرے مہمان کے علووں اور کونڈوں والی شریعت سے محبت تھی ) کی کامیابی کا اصل رازیہ ہے کدانہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کے نام سے کام کرنے والوں کوانتخابات جیت کر بھی بارباراسمبلی کی معظلی اور جماعت بریابندی کاسامنا کرنایز تا ہے تو انہوں نے بدطے کیا کہ اسلام کا نام ليے بغيرا پ وه كام اپناشعار بنائي جواسلام آپ كروانا جا بتا ہے، چنانچ كھاتو وه اين جبری سیکولر نظام ہے مجبور ہیں اور کچھ میہ کہ وہ اپنی رفتار دھیمی رکھنے اور فی الحال نام لینے یا دعوے کرنے کے بجائے کام کرتے رہنے پر توجہ دے کراچھے وقت کا انتظار کررہے ہیں۔ان کی حکمت عملی بیہے کہ وہ ترک عوام کوریاست کی طرف سے ترقی اور انصاف ..... ہر قیمت یر، ہرشکل میں، ہر حالت میں ....فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔اگریہ چیزیں اسلامی ریاست اور فاروقی عدالت کی ذمه داری ہیں .....اورکون اس سے انکارکرسکتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہیں ..... تویقینایه سیکولراورقوم پرست ترکول کے دل میں اسلام اور اسلام پیندول کے لیے زم گوشداور نیک جذبات جنم دیں گی۔ تب داعیوں اور مبلغوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ ہمارے ہاں کی ترتیب بیہ ہے کہ اسلام کے نام پر ووٹ لیا جائے بھر کام کیا جائے اور چونکہ

ہمارے ہاں کی ترتیب ہیہ کہ اسلام کے نام پرووٹ لیاجائے پھر کام کیاجائے اور چونکہ اسلام پہندوں کو کام نہیں کرنے دیاجا تا اس لیے مزید ووٹ مانگے جائیں۔ مجبوری کا بیادہ جہاد ہی اس وقت تک بھینٹا جائے جب تک لوگ بیزار نہ ہوجا کیں۔ اس کے برخلاف ترکی میں ترتیب ہیہ کہ اسلام کے بتائے ہوئے کام کر کے ووٹ لیاجائے پھرافتداری طافت مل جانے پران کاموں میں تیزی لائی جائے اور اسلام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ ویر گئی ہے تو گئی





رہے۔اسلامی کام تورکے نہیں۔ صرف نام لینے میں تاخیر ہور ہی ہے۔اس فرق کا نتیجہ ہیہ کہ ہم جب کام نہیں گرتے ہیں تو بدنام اسلام ہوتا ہے۔ وہ جب کام کرتے ہیں اور نیک نام ہوتے ہیں تو ارتفام اور اسلام ہوتا ہے۔ وہ جب کام کرتے ہیں اور نیک نام ہوتے ہیں تو اچھی شہرت خود بخو داسلام اور اسلام پیندوں کے جصے میں آتی ہے۔ بس ہم میں اور ان میں بیفرق ہے، لبندا انصاف ہیہ ہے کہ ہم ان کا موازنہ خلافت راشدہ یا سلطنت عثانیہ سے نہ کریں ، ندانہیں ماڈرن اسلام کا ماڈل قرار دے کران چند ممنوع عشقیات کی ہیروی شروع کریں جو فی الحال ان کی مجبوری ہیں۔اور نہ ان ہے ہود گیوں کا اتنا چرچا کریں جو ان کوور شے میں طی اور جن کے تصفیے میں وقت گلے گا۔



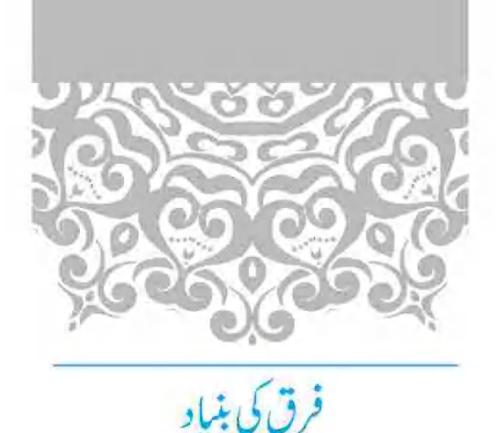

ترکی میں اسلام بیندیا انصاف وترتی بیند مسلسل کامیابیوں کار بیل رڈ قائم کر چکے ہیں۔ دنیا محرکی ویٹی سیاسی جماعتوں اور اردگان کی جماعت کے طریق کار ہیں فرق تو بہت ہے بیان کے جاتے ہیں۔ راقم الحروف بھی اپنے سفرنا ہے ''ترک نادال ہے ترک وانا تک'' کے آخر میں فرق بیان کر چکا ہے۔ یہاں مزید ایک دوفرق جواس عاجز نے ملاحظہ کیے ، انہیں بیان کرتا ہوں۔ پچھ تو سب کے سامنے ہیں۔ پچھ تک عام دنیا کی رسمائی کم ہوتی ہے۔

پہلاتو مہاجرین کی خدمت کا ہے۔اس وقت ترکی میں دنیا کے سب سے زیادہ مہاجریا اپنے ملک کے حالات سے مجبور ہو کرنقل مکانی کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں۔شام اور عراق تو خیر ہیں ہی ابتلاکی لپیٹ میں (اللہ تعالی ان کے لیے اور سب مظلوم و بے گھر مسلمانوں کے لیے آسانی کی صورت بیدا فرمائے) اس کے علاوہ وسطی ایشیا کے تی ملکوں کے مسلمانوں نے جوائی آسانی کی صورت بیدا فرمائے) اس کے علاوہ وسطی ایشیا کے تی ملکوں کے مسلمانوں نے جوائی





حکومتوں کے بخت گیررویوں سے ستائے ہوئے ہیں، جیسے تا جکستان، از بکستان، تر کمانستان
وغیرہ ....سب نے ترکی کی راہ لی ہے۔اس کے علاوہ چینی ترکستان کے مسلمان ہوں یا ہر ما کے،
سوڈان ہو یاصومالیہ، کیمپول کے پناہ گزین ہول یا سیلاب وزلزلہ کے متاثر بن، ترکی سب سے
پہلے، بلکہ یوں کہیے اردگان اوراس کی جماعت، بلکہ یوں کہیے ترکی کے اسلام پہندسب سے پہلے
آگے بڑھ کراسے گلے لگاتے ہیں۔ تعاون یا مدد چھوٹے لفظ ہوگئے ہیں۔ بیاس سے آگے بڑھ
کردل وجان سے فرض نم ہجی مجھ کران کی الیمی خدمت کرتے ہیں کہا ہے اپنی ہوئی
ہونے لگتا ہے۔ مہاجر کے لفظ کو من ایسی خدمت کرتے ہیں کہا ہے اپنی ہوئی ہوئی
وہ بھی ترکی کے اسلام پند ہیں یا معاف ہجیے، ترتی وانصاف پہند ہیں جن کو ورثے میں ملی ہوئی
مجبوریاں ہمارے صحافی حضرات کو بھی میں نہیں آرہیں۔

آپ شام کے مہاجرین کے کئی کیمپ میں چلے جائیں۔آپ کوریڈکاریٹ پروٹو کول جیسا سلوک اورروید و کیھنے کو ملے گا۔ مہاجرین کے لیے رہائش، طعام وعلاج کے علاوہ تعلیم اور ہنر کی تربیت کا اعلیٰ بندو بست ہے۔ خود انہی میں سے جو شخص تعلیم یافتہ یا ہنر دال ہے حکومت اس کو وظیفہ و بی ہے کہ وہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دے، آئیس تعلیم دینے یا کوئی مفید پیشہ کھنے میں وظیفہ و بی ہے۔ ان مہاجرین کے قیام وطعام کا معیار اور ان کی خدمت پرترک کا رکنوں کے فخر وشکر کے جذبات و کچھ کر بلاشبہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔ ہم نے بھی افغان مہاجرین کی خدمت کی ،لیکن شاید وہ ایسی نہ تھی کہ میز بان اور مہمان میں مہاجرین وانصار جیسا قربی تو مہاجرین وانصار جیسا قربی تعلق قائم کر سکے جوئر کی اور شام کے عوام میں قائم ہوا اور اس نے ترکی کے دوٹر زیر بہت اچھااثر ڈالا۔ ترک عوام نے بیسوچا ساری و نیا کی مظلوم عوام جس ترک حکمران سے مجت کرتی ہو ایسیان قائد نہ بنانا یا سمجھنانا دانی نہیں تو اور کیا ہے؟

## المنفورة كخارشك



دوسرا فرق اس دن ملاحظه كرنے كوملا جب فقير كو "وارالشفظة" كاندر جانا نصيب ہوا۔ جب ہم سلطان سليم كي معجد عديث شريف كي اجازت لين سلطان فاتج معجد جات عصورات مين أيك بہت بڑی متر وکہ عمارت کی تغییر نو ہورہی تھی۔ یہ قدیم زمانے کی طویل وعریض عمارت تھی جس کی گئی منزل تغمیر نوبڑے اہتمام ہے جاری تھی۔اس کے اندرایک شعبہ فعال بھی ہو چکا تھا۔ بقیہ حصول کی تغمیر ومرمت جاری تھی۔ایک دن دروازے کے قریب ایک شناساصاحب مل گئے،انہوں نے اندرآنے کی دعوت دی جواس خاکسار نے بصداشتیات قبول کی۔اندر گئے تو پرانے ترکی خط میں "وارالشفقة" "لکھا تھا۔ جے نیا سنہری رنگ دیا گیا تھا۔ کتبے کی زمین ہرے رنگ کی تھی۔ جبیبا کہ روضۂ اقدس پرترک ماہرین کے ہاتھوں خطاطی کی گئی ہے، بالکل ویہا ہی منظراورآ تکھوں کو بھا تا انداز تھا۔ ایک طرف یرانے زمانے کا ای خط میں ایک چھوٹا سا نادر کتبہ بھی تھا جو یادگار سنجالنے کے انداز میں رکھا تھا۔ بتایا الليا كه عثاني دوريس بية داراليتاي " تحارة جائے بھرزندہ كركے دوبارہ يتيم بچوں كى اعلى تربيت كاه بنايا جار ہاہے۔ دنیا بھر کے بنتیم خانوں میں جیسی تیسی تعلیم اور گذارے لائق تربیت کواس شعبے میں خدمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ان یتیم بچوں براس انداز میں محنت کی جاتی ہے، اور اس معیار کے خطیر اخراجات کیے جاتے ہیں کہان ہے قوم کے قائد ورہنمااورا نتظامیہ کے اعلیٰ عہد بدارجنم لیں۔ گھوم پھر کر جائزہ لینے ہے محسوں ہوا کہان بچوں کی ایسی نفسیاتی تربیت اور ذہن سازی کی گئی ہے کہ انہیں کسی قشم کی محردی کا حساس ہی نہیں۔ان کی عزت نفس اس درجہ بحال رکھی گئی ہے کہ وہ نہایت خود اعتمادی ہے ہروہ چیز سیکھ رہے ہیں جوانہیں آ گے چال کرمعاشرے کاعام فرزنہیں ،اعلیٰ اورممتاز شخصیت بنے میں مدددے سکے۔اس ہے کم ان کو ہدف ہی نہیں دیا گیا۔ بلاشبہ بیا نداز خدمت کم ہی کہیں اور ہوگا کہ ایک دونہیں،طلبہ کی ساری جماعت ہی کا مقصد حیات اعلیٰ معیار کی قومی خدمت میں حصہ داری ہواوراس کے لیےاعلیٰ مناصب کے حصول کوبطور ذریعہ نصب انعین بنایا گیا ہو۔





اراده تو دوفرق لکھنے کا تھا مگرا یک تیسرا فرق لکھ دینا بھی ان شاءاللہ بے معنی نہ ہوگا۔ تیسرا اہم فرق بیے ہے کہ ہمارے ہاں جب تعلیمی یا فلاحی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں تو انہیں ان کے منطقی متیجے تک پہنچائے بغیراجھی اُمیدیں لگالی جاتی ہیں۔ترکی میں ایسانہیں ہوتا۔ان کے باں پہلے سے ہدف واضح ہوتا ہےاوران کی خدمات کا انداز ہ ای ہدف کوسا منے رکھ کر طے کیا جاتا ہے۔اس لیےان کی کامیابی یا نتائے کے حصول کا تناسب بہت بہتر بلکہ قابل رشک ہے۔اس بات کوفقیرایک اورانداز میں کہتا ہے۔ ہمارے باں جماعتیں افراوسازی کے بچائے رکن سازی کی مہم چلاتی ہیں۔رکن کوئی بھی بن جائے تو وہ عہدیدار بھی بن جاتا ہے،لیکن مطلوبہ فر داکثر نہیں بنتا۔ان کے ہاں اسکول کی سطح سےافرادسازی ہوتی ہے پھر کوئی جماعت کارکن ہے نہ ہے ،مطلوبہ فردا کثر بن جاتا ہے۔وہ سیاست وسفارت ،تعلیم و انتظام، عدایہ، فوج و پولیس، صحت، غرض جس شعبے میں جائے، جماعتی نظریات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جماعتی نظریات اس معنی میں نہیں ہوتے کہ بڑے ہوکرکسی مخصوص جماعت سے وفاداری نبھائی جائے۔ بیر فقیقی انسانی واسلامی نظریات ہوتے ہیں اور انسان کوحق و کچ کا ساتھ دینے اور ترقی وانصاف کا بول بالا کرنے پر مجبور كرتے ہيں۔ نتيجة خركارانبي كى جھولى ميں كرتا ہے جنہوں نے اس كوتعليمي منصوبے كے تحت تعلیم دی یا ٹیوشن پڑھا گی تھی یا فلاحی مہم کے تحت کوئی خدمت کی تھی یا پیکیج دیا تھا۔خون اور سوچ میں رہے بس جانے والی چیز بھی جدانہیں ہوتی۔ایسے خص سے ووٹ مانگنا تو نہایت کمتر بات ہے وہ تواس ہے بہت زیادہ لٹانے پر تیار ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب اردگان نے ..... ندکورہ بالا فرق ملحوظ رکھ کر کام کرنے کے بعد..... ایر ہوسٹس کو جاب کی اجازت دی جوموجودہ ترک قانون کے سراسر خلاف تھی، تو اگر چہ بیرخالص

# بالتفورك كنارشك



اسلامی فعل تھا، لیکن ' ترقی والعساف" کے اسلامی کام کرنے کے بعد تھا، لبندا فوج جوسیکولرقا نون کی محافظ تھی ، آ ڑے نہ آئی۔ بیچاب خبر خوال خواتین کے سرپر بھی آ گیا۔ پھر ہوتے ہوتے اسبلی کی رکن خواتین کے سرول تک جا پہنچا۔ واضح رہے کہ یہ ' اجازت' تھی ،' محکم' نہ تھا۔ حتی کہ اب یہ عظیم واقعہ رونما ہوا ہے کہ اردگان نے فوج میں نماز کی اجازت دے دی ہے۔ میں دہراؤں گا: مظم محفوظ کر لیا جوازت دی ۔۔۔۔ بیٹی نماز میں سیگروں فوجی سربہ جودنظر آ کے۔کسی نے بیتاریخی منظم محفوظ کر لیا جواس کا لم کے ہمراہ قار کین کی نذر ہے۔

حضرات محترم! بید بین وہ فرق جوسرسری مشاہدات سے سامنے آئے اور بید بین وہ رویے جن کا بیجہ بید ہے کہ آج ممبر اسمبلی، براڈ کا سرز اور ایر ہوسٹس سے لے کرفوجی تک (جوقانو نا سیکولرازم کے محافظ بین) اسلام پندوں سے متاثر بین اور بید ہے وہ انداز جس کی بنا پر حالیہ انتخابات کے دوران شام کے مہاجرین اردگان کے لیے بمہوفت دعابلب تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اردگان کی کامیابی میں جہال اس کی فلاحی سیاست اور مؤمنانہ فراست کا دخل ہے وہیں ان مہاجرین اور بیتائ کی دعا ئیں بھی رنگ لائی سیاست اور مؤمنانہ فراست کا دخل ہے وہیں ان مہاجرین اور بیتائ کی دعا ئیں بھی رنگ لائی بین۔ جوسیاست دان اسلام کا نام لیے بغیر میہ سب اسلامی صفات حاصل کرلے، بلاشہوہ آج اور کل کے ترکی میں جھیقی فرق کی بنیادر کھنے والا ہے۔ اسلامی صفات حاصل کرلے، بلاشہوہ آج اور کل کے ترکی میں جھیقی فرق کی بنیادر کھنے والا ہے۔





### تلاش كاسفر

حال ہی ہیں ہمارے ہاں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے ہیں۔اس دوران وہ تمام نعرے بازیاں، بلزبازیاں، وعدے وعید، دعوے دلائل اور شکوہ وجواب شکوہ دیکھنے سننے کو ملے جواس موقع پر ہماری روایت ہیں اور جن ہے متعلق سب کو یقین ہوتا ہے کہ کھو کھلے، بے جان، طحی اور بعضی شعری ہوتا ہے کہ کھو کھلے، بے جان، طحی اور بعضی شعری ہوتا ہے کہ کھو تھا۔ ہوتے ہیں۔احقر راقم الحروف چونکہ برادر ملک ترکی ہیں بیسارے مناظر دیکھ کرآیا فاکہ وہاں کے اسلام پیند (آپ اصلاح پیند یا انقلاب پیند کہدلیں) جو موجودہ حکران جماعت کی طرف ہے مسلسل کا میابیوں کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں، کس طرح ہے کام کرتے ہیں؟ جماعت کی طرف ہے مسلسل کا میابیوں کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں، کس طرح ہے کام کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں کے ووٹ ما تکنے یامہم چلانے کے مروجہ طریق کارکود کی کھر بندی ہیں آئی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا۔ وہاں کے کارگن کی کو بے وقوف بناتے ہیں ندخود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس طرح دہاں کے عوام ند بے وقوف بناتے ہیں ندخود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس طرح دہاں کے عوام ند بے وقوف بناتے ہیں ندخود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس طرح دہاں کے عوام ند بے وقوف بناتے ہیں ندخود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس کے طرح کے بیں کارگن کی کو بے وقوف بناتے ہیں ندخود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس کے عوام ند بے وقوف بنے ہیں ندآ تکھوں دیکھ کر بھی اندھی کھائی ہیں رائے دہی کا اس کے عوام ند بے وقوف بنے ہیں ندآ تکھوں دیکھ کر بھی اندھی کھائی ہیں رائے دہی کا

## بالتفورك كخاريك



حق گراتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کی طرف سے جھوٹے وعدوں ، فرضی دعووں کا سیلاب آیا ہوتا ہے۔ '' سنتے جاؤاورشر ماتے جاؤ'' کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہر مرتبہ دھوکا کھا کر اوراس مرتبہ انقلا بی تبدیلیوں کا عزم لے کر نکلنے والے عوام بھی ہنسی خوشی ایک باراوردھوکا کھانے پر پوری طرح آمادہ و تیارہوتے ہیں۔

ترکی کاموجودہ حکمران معاصر تاریخ میں مقبولیت اور فتح مسلسل کاوہ ریکارڈ قائم کرچکا ہے جس کوتوڑنا دنیا بھر کے بونے حکمرانوں کے لیے ممکن نظرنہیں آتا۔ اگر جداس بات کوریکارؤشناس عالمی میڈیازیادہ بیان نہیں کرتا مگر بیالک حقیقت ہے کہ ماضی قریب میں اس تناسب ہے مسلسل کامیابی کے کوئی اور قریب بھی نہیں آ سکا۔اس شخص نے غربت زدہ بچپین کے دوران اشنبول کی سڑکوں پر آئس کریم بیجنے ہے ملی زندگی کا آغاز کیا۔اسکول میں اجھے طالب علم اورا چھے کھلاڑی کی حیثیت ے نام بنایا۔ پھر سیاست میں استاذ تجم الدین اربکان کی شاگر دی کی اور آخر کاراس کی جماعت کی طرف سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا۔ پھر قدرت کوتر کی بررحم آئی گیا۔ بدعنوانی، بدا قتصادی اور سستی و کا بلی کے مارے ہوئے ترکی کے معمرد پیار'' کے جسم میں اس شخص نے ایسی انقلابی روح پھونگی کہاس نے نہ صرف اپنی جماعت کے طرز سیاست میں انقلابی اور نتیجہ خیز تبدیلیاں کیں، بلکہ ترک معاشرے میں بھی ایسا سدھار لایا کہ کٹر ترک قوم پرست بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس عاجزنے خود ہے، حالانکدان میں اوراس شخص کے نظریات میں بُعدالمشرقین تفاء کیکن ان کا کہنا تھا کہ جماری جماعت میں ہے کوئی شخص حکمران ہوکرتر کی اورترک قوم کود نیامیں ایسامقام نہیں دلواسکتا جیباا*ں شخص نے دلوایا ہے۔* جادووہ جوسر چڑھ کر بولے اور کمال وہ جس کی میٹمن بھی گواہی دے۔ عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ سیاست دان لوگ بولتے زیادہ اور کام کم کرتے ہیں۔ فیتے زیادہ کائتے، نیج میں کھڑے ہوکرتضوریں زیادہ تھنچواتے اور اس حساب سے عوام میں مقبولیت





کھوتے اوران کے دل سے اتر تے جاتے ہیں۔ اگر وہ خود دیا نتدار ہوں اور کام بھی کرنا چاہتے ہوں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ (وزیر ارکان اسمبلی ، سیاسی عبد پدار) نتھی ہوتے ہیں کداس کے ہوں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ (وزیر ارکان اسمبلی ، سیاسی عبد پدار) نتھی ہوتے ہیں کداس کے پہر بھی کاٹ دیتے ہیں اور یہ بچارہ شوقی پرواز دل ہیں لیے انتخابی مدت سدھار جاتا ہے ۔ موجودہ ترک حکر ان کو خدا نے ایسی محرانگیز مقناطیسی شخصیت دی کداس نے نہ صرف اپنی خداداد قابلیت و دیا نت سے ایک ختر کی کی بنیا در کھی ، بلکدا پنی جماعت کی ذبین سازی ہیں بھی کا میا بی حاصل کی ، البندا کچھ عرصہ بل گولنسٹ حضرات ایر می چوٹی کاز ور لگا کر بھی وہ الزامات ثابت نہ کر سکے جن کی بنیا دیر وہ اس کا تخت الٹ کرام ریکا واسرائیل کی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔

## بالتفوران كنارشك



ثابت کردو جمہیں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔اس عاجز نے استبول کی ایک مشہور سڑک برتزك مٹھائی اور جائے كی وہ دكان ديكھی ہے جس ميں اروگان مٹھائی كھانے اس وقت داخل ہوا جب وہ اس زبرتغمیر سڑک پر جاری کام کی تگرانی ہے تھک کر جائے پینا جا ہتا تھا۔ دکان کے مالک نے اس موقع کومحفوظ کر کے دیوار پر آویزال کررکھا تھااور بیہ منظر گواہی دے رہاتھا کہ سیاست دان تبھی کامیاب ہے جب خود بھی کام میں بُتا ہوا ہواور اپنے ساتھ چلنے والول میں بھی یہی جذبہ پھونک سکتا ہو۔ ہمارے سیاست دانوں میں ہے اکثریت ان موروثی حضرات کی ہے جواپنی قابلیت ہے قوم کومتاثرین نہیں کر سکے۔بقیہ تعدادان حضرت کی ہے جنہوں نے اپنی مسلاحیتوں" ے قوم کواس قدرمتاثر کر دیا ہے کہ وہ اب ان کی دیانت پراعتاد کرنے کو تیار نہیں، البذا یہ بے تو فیقے قائدین اس لٹی پٹی قوم کی رہی تھی آرز وؤں کو ہرنگ مرتبہ ڈبوڈ بوکر اُبھارتے ہیں اور پھراُ بھاراُ بھار کر ڈیوتے ہیں۔اس قوم کا حافظ بھی اتنا کمزورے کہ وہ جنگ آزادی کے بعد انگریزے فی مرد مجاہدائیک مربع زمین یا ہیں جاندی کے رویے (اس زمانے میں ایک مربع زمین ہیں نفر کی رو پوں کی آتی تھی ) لینے والوں کوجس طرح بھول جاتی ہے،ای طرح اسمبلی میں تھلم کھلا منڈی میں اپنا بھاؤ تاؤ کرنے والوں کو بھی فراموش کردیتی ہے۔ تبھی تو ہر طرف ''وم ست قلندر'' ہے، کیکن قلندر ہے کہ نددم پکڑتا ہے نہ ستی میں آ کر دیتا ہے۔

ہم میں اور ترکی کے انقلاب پسندوں میں ایک فرق سے بھی ہے کہ ہم اس وقت انتخابی مہم شروع کرتے ہیں جب انتخابات سر پرآتے ہیں۔اروگان کی جماعت اس دن اگلی انتخابی مہم جیتی ہے۔ انتخابات کے دنوں میں تو وہ فقط سے شروع کر دیتی ہے جس دن وہ بچھلی انتخابی مہم جیتی ہے۔ انتخابات کے دنوں میں تو وہ فقط سے کرتے ہیں کہ ایک ایک ووڑے سے بو چھتے ہیں: ''بس سے بتا کمیں کہ ایک کون می خدمت ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایک ووڑے سے کروانا جا ہے ہیں جن کو وٹ دیں گے؟''ان کے کارکن جو ہم نہیں کرتے اور آپ ان سے کروانا جا ہے ہیں جن کو وٹ دیں گے؟''ان کے کارکن





آخری دنوں میں بس اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جوانہیں انتخابات والے دن مثالی کامیابی کی شکل میں ملتا ہے۔

انگریز جاتے وقت ہماری افسرشاہی میں کا بلی اور بدعنوانی کا اور ہمارے سیاست واٹوں میں مفاو پرتی اور مال بٹوری کا جو نیج بوکر گیا تھا، وہ ہمیں پستی کی'' ورست ست'' پر قائم رکھنے کے لیے کانی شافی ہے۔ اگر پاکستانی قوم کو ان وو چیزوں سے نجات مل جائے تو اس جیسے امکانات رکھنے والا ملک اور اس جیسی صلاحیت والی قوم دنیا میں نہیں ہگریہ صفات کسی اردگان کی تلاش میں ہیں ۔ نجانے تلاش کا یہ سفر کب مکمل ہوگا اور خدا جانے ہمارے ہاں ایسانجات دہندہ کب آئے گا؟



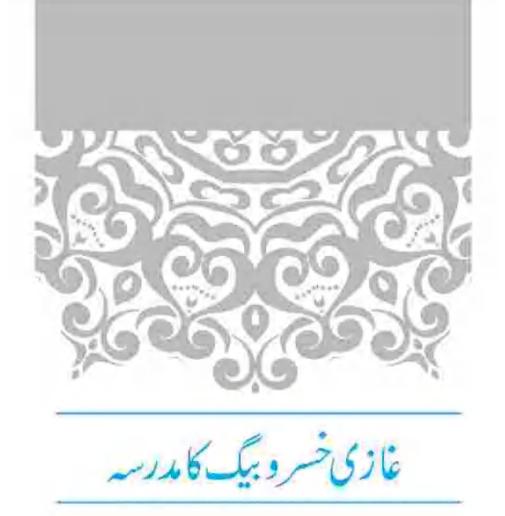

''غازی خسرو بیگ' سرائیووکا پہلا گورنر تھا۔ بلقان یعنی موجودہ بوسنیا، سربیا، کوسوووغیرہ فتح ہوا تو خلافت عثانی طرف ہے اسے یہاں کا پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔ غازی خسرونہایت بیدار مغز، منصف مزاخ، اور دوررس نظرر کھنے والے حکمران ثابت ہوا۔ اس نے یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں اور بہت ہے اقدامات کیے، وہاں ایک کام بلکہ ایک کارنامہ یہ کیا کہ فلاح و بہبود کے لیے جہاں اور بہت سے اقدامات کیے، وہاں ایک کام بلکہ ایک کارنامہ یہ کیا کہ لفان کے عظیم الثان جامعہ تعمیر کروایا۔ اس نے دیکھا کہ بلقان خشکی میں مسلمانوں کے لیے ایسا جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف متعصب عیسائیوں کا سمندر ہے۔ اگر خدانخواست بھی یہاں خلاف کی گرفت کمزور ہوگئ تو یہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے میں آ جا کیں گے، لبندا یہاں خلافت کی گرفت کمزور ہوگئ تو یہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے میں آ جا کیں گے، لبندا یہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چا ہے جو ایسے لوگ تیار کرے جو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی راہنمائی بھی کریں اور حفاظت بھی۔ اس زمانے میں یہاں کے بیجے اعلی تعلیم حاصل کرنے دشق راہنمائی بھی کریں اور حفاظت بھی۔ اس زمانے میں یہاں کے بیجے اعلی تعلیم حاصل کرنے دشق





اور بغداد جایا کرتے تھے۔غازی نے پہیں ایک ایساادارہ بنادیا جو یہاں کےمسلمانوں کوعلماء بھی دے اور سیدسالار بھی۔ سائنس دال بھی اور سیاست دان بھی ۔نظر پیجمی دے اور نظریاتی لوگ بھی۔ایسے مدارس و جامعات جہاں دینی علوم اور دینوی فنون کیجا کیے جاتے ہوں ، دنیا میں جابجا موجود تھے،کیکناس جامعہ کی خصوصیت بیٹھی کہاس کی تغمیرے پہلےایسےاو قاف کا انتظام کیا گیا جن كى آمدن سے بدرستقيركيا جائے پھراسے چاايا جائے۔عام طور پر مدرسد كے ليے زمين وقف ہونے کے بعداس پر مدرسہ کی تغییر شروع ہوجاتی ہے۔ یہاں ایسانہیں ہوا۔ یہاں وقف زمین سے ایس پیداوار حاصل کرنے تک انتظار کیا گیا جس سے مدرسہ تعمیر ہونے کے بعد اخراجات کی بھی تنگی نہ ہو کسی بھی عمارت کی زمین اور تغمیر کے لیے رقم زیادہ درکار ہوتی ہے اور چلانے کے لیے نسبتا کم ، لبذا اگر اوقاف کی آمدنی اتنی ہوکہ مدرسے تعمیر ہوسکے تو بعد میں اس کے اخراجات ہے کئی گنارقم بچتی رہتی ہے جواس کی شاخوں کی تغییراور دیگر مقاصد میں کام آسکتی ہے۔ بہرحال غازی خسرو بیک بلقان کے مسلمانوں کو بید مدرسہ بھی تحفے میں دیا اور اس کے ساتھ خطیر آیدنی والے اوقاف بھی۔اس نے بدیپیام دیا کہ بیدارمغز حکمران کا ویژن بہت وسیع ہونا جا ہے اور منصوبہ بندی بھی۔ دنیامیں کا میاب وہ قوم ہے جس کا تصور بھی اپنا ہواور اس تصور میں رنگ بھرنے کی منصوبہ بندی بھی اس کی اپنی ہو۔اگرخواب قوم کا اپنانہیں تو اس میں جینے بھی رنگ بھر لیے جائیں ،تعبیر پچھاور ہی آئے گی۔استعاری طاقتیں جب کسی سے اس کامستقبل چھیننا جاہتی ہیں تو اے ایک تصور دے کر رخصت ہو جاتی ہیں۔ غیروں کا دیا ہوا تصور ایسا جال ہوتا ہے جس میں جتنا پھڑ کا جائے وہ اتنا کھال کے اندراتر تا جا تا ہے۔ جب تک مکڑی کے اس جالے کے تاریود بکھیر کرصالح تصور کے تحت جینے کا عزم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جسمانی غلامی ہے زیادہ بدتر چیز'' ذہنی غلامی'' ہے جان نہیں چیٹرائی جاسکتی۔

## بالتفوران كنارشك



غازی خسر و بیگ دنیا ہے چلا گیا۔اس کا صدقہ جاریہ بلقان کےمسلمانوں کےاس وقت كام آياجب كوئى اور چيز كام نه آرجى تقى يقريباً ساڙھے تين سوسال بعد 1880ء ميں يبال پہلی فرقہ وارانہ سل کشی ہوئی۔مسلمانوں کو جاروں طرف ہے گھیر کرفتم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وفت وہ لوگ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے سامنے ڈھال بن کر گھڑے ہو گئے جواس مدرے ہے فارغ انتھ میل تھے۔ یعنی کئی سوسال بعد غازی خسر و بیگ کی منتقبل بنی اور منتقبل کی خا که گری کام آگئی۔ پھر جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں ایسی ہی کوشش کی گئی۔نسل کشی کی یہ مہمات پورپ سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے تھیں انیکن غازی خسر و بیگ کا وژن نہایت واضح اوراس کامنصوبہ نہایت ملس تھا۔اس کے بنائے ہوئے ادارے سے مسلمانوں کے نظریاتی وجوداورقو ی تحفظ کے ذمہ دار پیدا ہوتے رہاوران کا نام ونشان مٹانے کی کوشش کرنے والے نا کام ہوتے رہے۔1992ء میں چوتھا اورعظیم ترین قبل عام ہوا۔منصوبہ پیتھا کہ اپیین کی طرح بوسنیا ہے بھی مسلمانوں کا نام مٹادیا جائے ،لیکن بیمدرسہ نہ صرف بیا کہ ایک نظریے کے تحت تغمیر ہوا تھا، بلکہ وہ نظریے کے تحت جینے والے ایسے افراد بھی تیار کرتا تھا جوا بنی فنامیں قوم کی بقا کاراز سمجھتے تھے۔ جواجتاعی مفادیر ذاتی مفاد قربان کرنے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔ وہ جان دیتے رے، قوم کوحیات ملتی رہی۔ بندے گرتے رہے، کیکن جھنڈ ابلندر ہا۔

بوسنیا کے صدر عالی جاہ عزت بیگ اور مشہور کمانڈر زائن امامووج اسی مدرے کے پڑھے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے بغیر کسی بیرونی امداد کے نسل کشی کی بین الاقوامی مہم کا سامنا کیا اور اپنی قوم کو بچانے میں کا میاب رہے۔ آج مدارس کی تعلیم کا بیطریقہ اور مدارس کے اخراجات پورا کرنے کا بیطریقہ دونوں ہم ہے رخصت ہوگئے ہیں۔البتہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس وژن کے تحت چل رہی ہیں اور ان کے اربول ڈالر کے اوقاف ان کوخود کفیل بھی بنائے ہوئے وژن کے تحت چل رہی ہیں اور ان کے اربول ڈالر کے اوقاف ان کوخود کفیل بھی بنائے ہوئے





ہیں۔ مغرب کی یو نیورسٹیوں میں تیسری دنیا کی قیادت کی تیاری کا نظریہ وقف کے اس نظام سے

پورا کیا جارہا ہے جو ہمارے آباء واجداد کا نظریہ اور نظام تھا۔ ہمارے اسلاف دینی قیادت اپنی

سرز مین سے تیار کرتے تھے اور اپنے وسائل کے بل اوتے پر تیار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کی

دنیوی قیادت باہر سے تیار ہوکر آتی ہے اور دینی قیادت کی تیاری کا نظام خود کھالتی ذرائع پر ہنی

منہیں۔ اس لیے ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ ہمارے بحان ہیں کہان کے جنم

لینے میں اتنی ہی در گئی ہے جتنی الگلے بحران کے ختم ہونے میں۔ مسئلہ غیروں سے بیھنے کا نہیں ، اپنی متاع گم گشتہ کی دریافت کا ہے۔

میراث کوزندہ کرنے کا ہے۔ ووہروں کی تقلید کا نہیں ، اپنی متاع گم گشتہ کی دریافت کا ہے۔

آسانوں پر نظر کررہ الجم ومہتاب دیکھ

صبح کی بنیادر کھنی ہے تو پہلے خواب و کمچھ



## كامياني كى كليد

اس دنیا پیس مواقع سے فائدہ اُٹھانا ..... یعنی قدرت کے فراہم کردہ مواقع سے جائز فائدہ اُٹھانا ..... کامیابی کی کلید ہے، لیکن مواقع ضائع کرنے میں جارا فانی کوئی نہیں۔ آپ ترکی کی مثال لے لیجے۔ سلطنت عثانیہ کے خاتے کے نتیج میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت (بشمول متنازع ترک قبرص) 40 بنتی تھی۔ ضرب المثل ہے کہ ہاتھی مرکے بھی سوالا کھکا ہوتا ہے۔ 40 ملکوں کے وارث کو انقلا بی مہمات سے باز رکھنا آسان نہ تھا، لبندا 24 برجولائی ہوتا ہے۔ 40 ملکوں کے وارث کو انقلا بی مہمات سے باز رکھنا آسان نہ تھا، لبندا 24 برجولائی محالمہ کو کوسوئٹرز لینڈ کے شہرلوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحاد یوں اور ترکی کے درمیان ایک محالمہ کروایا گیا۔ اس معاہدے کی اصل روح ترکی میں خلافت کا خاتمہ اور جمہوریت کا قیام تھا۔ اور پھراس نوزائیدہ جمہوریت کو اس وقت تک تحت القہر رکھنا تھا جب تک وہ جاں بلب نہ ہوجائے۔ اس معاہدے کے تحت یونان ، بلغار بیاور ترکی کی مرحدی صدود متعین کی گئیں۔ قبرص ،





عراق اورشام پرترگی کا دعوی ختم کرے آخرالذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ ای
معاہدے کے تحت نوآ موز جمہوریہ ترکی کوعالمی سطح پرتشایم کیا گیا۔ گویا خلافت کے سابقے کوختم
کرواکراور غیر خلافتی طرز حکومت کو تبول کر کے احسان عظیم کیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مرارج 1924ء
کوخلافت کے خاتمے کا اعلان کرویا گیا۔ سلطان اور الن کے اہل خانہ کو نالبند بیرہ شخصیت قرار
دے کرجلاوطن کردیا گیا۔ آخری سلطان محرششم وحیدالدین (1861ء تا1926ء) 17 رنومبر
1922ء کو ملک جھوڑ گئے۔ 50 سال بعد 1974ء میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطاکرتے ہوئے وطن والبنی کی اجازت دے دی۔

## بالتفوران كخارشك

چاہیے تھا گدال کے ہاتھ کو تھام لیتے تا کہ خود بھی شفایاتے اور شاید ترک بھی ہم ہے کچھ نہ پکھی دوا پالیتے۔ لہذا دونوں ملکوں کے درمیان دوسطح پر کام کی ضرورت تھی جو پوری نہیں ہور ہی اور ایک صدی بعد آنے والے تاریخ کے اس نادر موقع کو مزید ضائع کیا گیا تو پھر پڑیاں کھیت چگ جا کیں گی اور ہاتھ ملنے سے پچھ نہ ہووت۔

ایک تو علمی ونظریاتی اعتبار سے علمائے پاکستان کوعلمائے ترک سے روابط بڑھانے اور افاد سے واستفاد سے کی ضرورت ہے۔ ورنہ وہاں قسماقتم لوگوں اور رنارنگ داعیوں کی ایسی یلغار ہے کہ الا مان الحفیظ! کل کے منفی تبھروں ہے آج کی شبت کوششیں بہتر ہی نہیں ، لازم بھی ہیں اور جماری روایت بھی۔ نیز فرض بھی ہیں اور قرض بھی۔

دوسرے تجارتی سطح پر تعلقات بڑھانے اور باہمی تجارت کوفروغ دینے کی ضرورت ہے۔

ترکی کی مصنوعات عالمی معیار کی ہوتی ہیں اور ان میں سے متعدداشیائے صرف کی پاکستان میں

ہے تحاشا کھیت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی چند چیزوں کی ترکی میں بہت ما نگ ہے اور کئی
شعبے ( جن کی نشان دہی میرا میدان نہیں ، تاجر حضرات کا اپنا میدان ہے اور اپنا کام ہے۔ وہ

عابی او چند کھوں میں سب کچھ جان سکتے ہیں۔) ایسے ہیں جن پر فی الفور توجہ نہ دی گئی ، تو آثار

ہتارہے ہیں کہ بھارت ان منڈیوں پر قبضہ کرلے گا ، لہذا اس وقت پاک ترک تجارت نہ صرف

ہتارہے ہیں کہ بھارت ان منڈیوں پر قبضہ کرلے گا ، لہذا اس وقت پاک ترک تجارت نہ صرف

ہتارہی ہے جس سے انداز ہوتا ہے کہ ہم لوگ مواقع سے فاکدہ اُٹھانے میں کتنے ست اور کابل

اور ہمارے حریف کتنے تیز وطرار اور چا بک دست ہیں۔ شاید کہ فقیر کی دہائی کی صاحب دل پراثر

کرجائے علمائے کرام اور تا جرحضرات اپنا اپنا فرض بیچان کرا پنا اپنا میدان سنجالیں اور ہم کف

افسوس ملنے کے بجائے گشدہ بہاروں کولوفنا ہواد کھے کیں۔

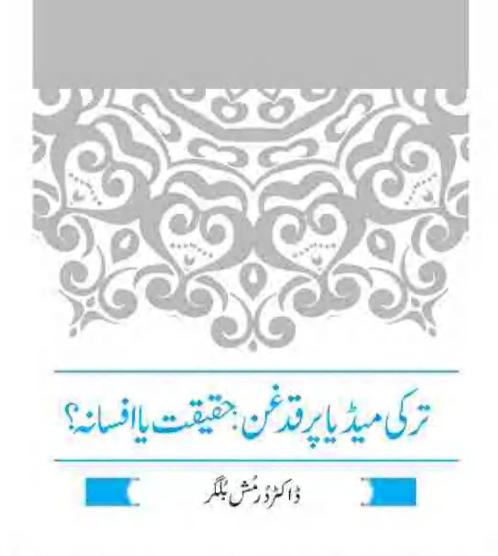

کودش کر رہی ہیں کہ حکومت ترکی نے (یہاں مراد صدر دجب طیب آردوگان کی ذات ہے ) میڈیا پرفتہ نیں کہ حکومت ترکی نے (یہاں مراد صدر دجب طیب آردوگان کی ذات ہے ) میڈیا پرفتہ نئیں لگا کرآ زادانہ اظہار رائے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ناپندیدہ کالم نگاروں کوعدالتی کارروائی کے ذریعہ نصرف جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے بلکہ اخباری انتظامیہ کو ہٹا کران کی جگہ ہم خیال میڈیا نمائندوں کومقرر کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں دوترک روزنا موں من ران کی جگہ ہم خیال میڈیا نمائندوں کومقرر کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں دوترک روزنا مول من کران کی جگہ ہم خیال میڈیا نمائندوں کو مقرر کیا جا ہے۔ اس ضمن میں کروترک روزنا مول میڈیا میں ترکی مثالیں دے کر یہاں کے کچھ کالم نگار ترکی حکومت پر یہ الزام لگا رہ بیاں کے کچھ کالم نگار ترکی حکومت اپنے مخالفوں کی آ داز دبانے کے لیے بیچر بیاس کے کالم نگار حضرات یقینا ایسا میڈیا میں ترکی مخالف خبروں کی تربیل جیرت آئیز بات ہے۔ یہاں کے کالم نگار حضرات یقینا ایسا جان او جھ گرنہیں کررہے ، اس کی وجہ ترکی کے سیاس ومعاشرتی حالات سے ان کی کم خبری ہے۔

# بالتفورك كنارك



چوں کہ وہ اپنے کالم کا پیٹ بھرنے کے لیے یور پی میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور یورپ ہمارا کتا مخلص ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ترکی کے موجودہ حالات کی یک رخی تصویر کشی کررہے ہیں۔ یہ نا قابل مجھ بات ہے۔ کسی بھی باوقار میڈیا کے لیے روانہیں کہ وہ کسی برادر ملک کے حالات پر تبرہ کرتے ہوئے مصدقہ ذرائع کو اختیار نہ کرے۔ ایک ایبا ملک جس نے یہاں وسیتے پیانے پر سرمایہ کاری کررکھی ہو، اس ملک کے حالات کی یک رخی تصویر دکھا ناکسی طور پرمناسب نہیں ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے عوام میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تصویر کا دوسرارخ بھی پیش کیا جائے تا کہ لوگوں کے سامنے جے صور تحال آ سکے۔

تركى حكومت برلگائے جانے والے الزامات كى اصل حقيقت درج ذيل ہے:

''زمان اخبار' نام نهاداسلامی تنظیم جو پوری دنیا میں گون تر یک کے نام ہے معروف ہے ،کا نمائندہ اخبار ' نام نهاداسلامی تنظیم جو پوری دنیا میں پناہ گزیں ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت نے نمائندہ اخبار ہے۔ اس تحریک کے کرتادھر تاامریکا میں پناہ گزیں ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت نے چند مہینے پہلے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ترکی میں ایک ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ہیں جس نے موجودہ ترکی حکومت یعنی جسٹس اینڈ ڈیویلیمنٹ پارٹی کا تختہ جراور تشدد کے ذریعے اُلٹنے کی کوشش کی ہے۔

ایک عدالتی فیصلے کی رو سے مذکورہ "متوازی ریاسی ڈھانچ" نے پولیس، عدلیہ اورفوج جیسے حساس ادارے میں اپنے حامی پیدا کیے، مسلح دہشت گرد نظیم قائم کی ، دھمکی کے ذریعے لوگوں سے پیسالوٹا اوراپنے مذموم مقاصد کے لیے خرچ کیا، قو می سلامتی کے متعلق الی معلومات جن کا اخفا میں رکھنا ضروری تھا، جاسوی کی غرض سے انہیں حاصل کیا اور پھر انہیں اخبارات میں شالیع کروایا گیا۔ ان الزامات کے ثابت ہونے پرعدالت نے ان لوگوں کو ملازمتوں سے برخواست کردیا۔ بعض کو جیل بھیج دیا گیا۔ چندلوگ جن میں "زمان اخبار" کے صحافی ، چیف ایڈیٹر اور پبلک





پراسکیو ٹربھی شامل ہیں، فرار ہوگر یورپ ہیں پناہ گزیں ہو گئے۔ قوی سلامتی کے خلاف برسر پرکار ہونے کی وجہ ہے ''متوازی رہائی ڈھانچ'' کوملکی سلامتی کے خلاف عناصر کی کیفلری ہیں شامل کرلیا گیا ہے۔ چوں کہ بیا خباراوراس کی انتظامیہ فذکورہ بالا''متوازی رہائی ڈھانچ'' کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور سہولت کار کے طور پر کام کر رہی تھی، اس لیے استنول کے پبلک سرگرمیوں میں ملوث تھی اور سہولت کار کے طور پر کام کر رہی تھی، اس لیے استنول کے پبلک پراسکیو ٹرنے مارچ کے شروع میں ''زمان اخبار'' کی انتظامیہ کومضبوط ولائل کی بنیاد پر ہٹا کران کی جگہ غیر جانب وار انتظامیہ کومقرر کر دیا۔ جہاں تک ''جمہوریت اخبار'' کے کالم نگار جان دوندار، آردم گل اور ان جیسے دیگر صحافیوں کا تعلق ہے، وہ بھی قریب قریب فرکورہ بالا الزامات کے تھے۔ گئار کارکر کے جیل جھیج دیے ہے ہے۔

اب عدالتی کارروائی کے بتیج میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئ ہے کہ ترکی کی عدالتوں میں جن صحافیوں کے خلاف آخ کل مقدمہ چل رہا ہے ، ان میں ہے کوئی بھی صحافتی یا پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے ۔ اس کے برعکس وہ ندگورہ بالا جاسوی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے ۔ اس کے برعکس وہ ندگورہ بالا جاسوی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل میں ہیں ۔ رہی بات صدر رجب طیب آردوغان کی طرف سے چند صحافیوں اور سیاست دانوں کے بار سے میں عدالت میں چلائے گئے مقدمات کی ، تو کوئی بھی غیرت منداور باوقار آدمی اپنی ذات یا اپنے کسی فیملی ممبر کے بار سے میں ہتک آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ندگورہ بالا عدالتی کارروائیوں کوان صحافیوں اور سیاست دانوں کے ساتھ شخصی خصومت اور آمریت پسندانہ مزاج سے منسوب کر کے تنہا صدر رجب طیب آردوغان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کیوں کی جارہی ہے؟ ان الزامات نے رجب طیب آردوغان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کیوں کی جارہی ہے؟ ان الزامات نے اس وقت جنگ کی صورت اختیار کیوں کی ہے؟ اس کا جواب ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ یہاں اتنا بتا نا ہی کافی ہے کہ اندرونی و ہیرونی میڈیا نے دنیا مجر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں یہاں اتنا بتا نا ہی کافی ہے کہ اندرونی و ہیرونی میڈیا نے دنیا مجر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں





ے حق میں بین الاقوامی سطح پر سلسل آواز بلندر کھنے کی پاداش میں صدرر جب طیب اُردوغان کو تختۂ مشق بنایا ہوا ہے۔

واضح رہے کہ معوازی ریائی ڈھانچہ نائی دہشت گر و تظیم سال 2012ء ہے مسلسل جسٹس اینڈ ڈیویلپہنٹ پارٹی کی حکومت کے خلاف سرگر میاں جاری رکھے ہوئے ہا وراپ ندموم مقاصد کے حصول کے لیے مختلف مزاجوں اور پیشوں کے لوگوں کو بطور آلہ استعال کر رہی ہونے ہے۔ مزید یہ سینظیم ترکی کے خلاف عالمی سازش کا بھی حصہ ہے۔ آخری بات یہ کہ حال ہی میں ہونے والی ایک رائے شاری سے خلابر ہوتا ہے کہ ترکی عوام کی بڑی اکثریت متوازی ریائی دیائی دائے تاری جانے والی عدائی کارروائی کی جمایت کرتی ہے۔





## ان دنوں کی کہانی

ترکی میں جارد ہائیوں سے قیام پذیرا کے پاکستانی شمری کی سبق آ موز داستان

اب کے جارے ہمان خصوصی ایک الی شخصیت ہیں جوکل پاکستان سے ایک طالب علم کی حیثیت سے برادراسلامی ملک ترکی گئے اور آج وہاں ایک معزز شہری کی حیثیت سے پاکستان اور ترکی دونوں حلقوں ہیں معروف ہیں۔ آج سے ہیں چنیتیں برس قبل جب وہ ترکی ہینچے تو وہاں کے حالات قطعاً بچھاور شخصے۔ ان تین چاردہائیوں کا جوعرصدانہوں نے وہاں گزارا۔ اس دوران وہاں کے حالات قطعاً بچھ ہوتے ہوئے اور اس دوران خود ان پرکیا بیتی ؟ اس دوران ترکی ہیں انہوں نے کیا بچھ ہوتے ہوئے ویکھا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوالات کوخضر کھیں اور معزز مہمان کو بولنے کا پوراموقع دیں۔ آج کی محفل کا آغاز اس خلتے سے موالات کوخضر کھیں اور معزز مہمان کو بولنے کا پوراموقع دیں۔ آج کی محفل کا آغاز اس خلتے سے کریں گا ہوئی کہا تھا ہے گئی ہوئے کہا تو اس کے حالے ترکی کا انتخاب کیا؟

## بالتفوران كنارشك



آپ نے اپنی تعلیم کوبھی جاری رکھا اور کس طرح اپنے ملک کے وقار ، نظریات اور مذہبی ترجیحات کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے لیکن اس سب پچھ سے پہلے بھی میہ کہ ترکی جانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟

ڈاکٹر صاحب: آپ نے بڑی یادگارشم کی کہانی چھیڑ دی۔ ترکی جانے کا اتفاق کچھاس طرح ہوا کہ جب میراایف ایس می اختیام کو پہنچا تو ہم کچھ دوست آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ اب آ گے کیا ہوگا؟ ای طرح ایک دفعہ میں اپنے دوست کے پاس سیالکوٹ گیا۔میرے دوست اجمل نے بتایا کہ سلیم جو ہمارا ساتھی تھاوہ ترکی پڑھنے کے لیے جارہا ہے تو تم کیوں نہیں جاتے؟ تو مجھے جرت ہوئی کہ بدرخ کہاں سے نکل آیا؟ میں نے کہا آپ بھی کوشش کرو۔اس نے کہا کہ چلوکوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات ہی کررہے تھے کہ میرے دوست اجمل کے پچھ دوست آئے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔اس وقت اجمل نے انہیں میرا تعارف بول کروایا کہ بیرہارے دوست خاور ندیم صاحب ہیں۔انہوں نے ابھی ایف ایس ی کی ہےاور بداب مزیداعلی تعلیم کے لیے ترکی جارہے ہیں۔ یعنی کدابھی تھوڑی وریپہلے وہ مجھے مشورہ دے رہا تھااور تھوڑی دہر میں اس نے خود ہی اعلان بھی کر دیا کہ بیتر کی جارہے ہیں۔اب اس نے جس موقع ماحول میں بیہ بات کی اس وقت مجھے انکار کی جرأت بھی نہ ہوسکی کہ میں کہوں کہ میں نہیں جار ہا۔اس طرح میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔انہوں نے بھی میری طرف مدح سرائی نظروں ہے دیکھا کہ واہ بھئی! بیلڑ کاتعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جار ہاہے۔ پھر جب میں گھر گیا تو بڑا پریشان تھا کہ بہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ والدصاحب سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا! اگر تہمیں یہ تھیک لگتا ہے تو میں تمہارے والدے بات کروں گی۔والدصاحب کو پتا چلاتوانہوں نے کہا کہاس ہے کہیں کہ جا کر معلوم کرے کہ حقیقت کیا ہے؟ اگر وہاں پڑھائی ٹھیک ہے تو سوچتے ہیں۔اس طرح وہ سلسلہ





#### چل پڑا تو کچھ عرصے بعد ہم ترکی پینچ گئے۔

#### الله وقت یا کتان میں ترکی کے بارے میں ایک یا کتانی طالب علم کا کیا تصورتها؟

اس وقت اوراس عمر میں تو ذاتی طور پر پچھ معلومات نہیں تھیں ۔ سوائے اس کے کہلیم ترکی جارہا ہے جو کہنیں گیا تھا اور یہ پہا چا کہ پچھ دوست پہلے ہے جا چکے ہیں۔ ان میں ہے ایک میرا ہم سبق بھی تھا جو وہاں جاچکا تھا۔ ہمیں ترکی کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی نہیں میرا ہم سبق بھی تھا جو وہاں جاچکا تھا۔ ہمیں ترکی کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی نہیں تھیں ۔ البتہ جو ہمارے بوڑھے حضرات داداوغیرہ یاان کی عمر کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں لال ٹوپی والا، عثمانی سلطنت والا ترکی تھا۔ وہ یہی بچھتے تھے کہ وہاں ہرکوئی سرخ ٹوپی پہنتا ہے۔ وہاں لوگوں کی اکثریت داڑھی ، نمازوالی ہے۔ یعنی کہان کے اپنے زمانے میں ترکی کا جونقث تھا وہ وہرا یک سیکور ان کے ذہنوں میں تھا اور درمیان میں ترکی جوایک لیے عرصے تک اسلامی و نیاسے دورا یک سیکور ترکی رہا، اس درمیانے عرصے کے بارے میں ان حضرات کوکوئی خاص معلومات نہیں تھیں کہ اب یہ ملک کیسا ہے؟ اور وہاں دین کا کیا حال ہو چکا ہے۔

میں نے کا خذات وغیرہ بنائے ، جمع کروائے اور انظرہ یو نیورٹی ترکی پہنے گیا۔ وہاں جب پہلے دن ہاس تک رسائی ہوئی تو میرا وہ دوست جو مجھ سے پہلے جاچکا تھا، وہ گیٹ پر مجھے بڑی خوثی سے ملا۔ اس نے میر سے خلف کا مختل ہے اور مسائل حل کروائے نماز کا وقت ہواتو میں نے نماز پڑھی تو میر سے اس ساتھی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کد دیکھو! یہاں پر کہیں اوھراُدھر کھڑ ہے ہوکر نماز نہیں پڑھنی شروع کر دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کدایسانہ ہوکد آپ کھڑ نے بائی لگ جائے۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ نماز پڑھنے پر کیوں مار پڑے گی ؟ بہر حال! بعد میں بھے بیائی لگ جائے۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ نماز پڑھنے پر کیوں مار پڑے گی ؟ بہر حال! بعد میں مجھے بتا چلا کہ یہاں تو رائیف اور لیفٹ کا جھڑا اچل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کچھسال پہلے کرا چی میں ایک سلسلہ تھا کہ بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں۔ اس طرح ترکی میں بھی صبح کے وقت کے حرت کی میں ایک سلسلہ تھا کہ بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں۔ اس طرح ترکی میں بھی صبح کے وقت کیورے کے کنٹیٹروں میں سے لاشیں ملتی تھیں۔ میرے وہاں جانے سے دو ہفتے پہلے ہی ترکی

## بالتفورك كنارشك



میں مارشل لالگ چکا تھا۔ یہ 1980ء کی دہائی تھی۔ 12 ستبرکو مارشل لالگ چکا تھا اور میں 29 ستبرکو وہاں پہنچا تھا۔ مارشل لاکی وجہ ہے آپس میں لوگ تو تھھم گھا تو نظر نہیں آئے ،البتہ ایک افرا تفری اور خوف و ہراس والی صورتحال ضرورتھی۔ مارشل لا والوں نے دونوں طرف سے سیٹروں لوگ اٹھا کر جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر ہرطرف فوج ہی فوج نظر آتی تھی۔ سیٹروں لوگ اٹھا کر جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر ہرطرف فوج ہی فوج نظر آتی تھی۔ اس ساتھی کی مجھے بہی تلقین تھی کہ بیبال بعض محلے رائیٹ کے ہیں اور بعض محلے لیف کے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتانہیں چلے گا کہ یہ س طرف ہیں اور بیکون ساگروپ ہے؟ مساجد بھی صرف اذان کے وقت تھلی تھیں اور نماز کے بعد بند ہوجاتی تھیں۔

#### 🖈 کہاجا تا ہے کہ 70 سال تک محدیں تھلی ہی تبیس؟ اذان پر پایندی تھی۔

اس بات سے یہ بینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کا پچھ ضرور ہوتا رہا ہے۔ای طرح بعض مساجد کی دیواروں میں کنڈ ہے وغیرہ بھی لگے ہوئے دکھائی دیتے تھے جس ہے لگتا ہے





کہ شایدان میں گھوڑے وغیرہ مسجد کے اندرنہ ہی الیکن مسجد کے جون میں باندھے جاتے ہوں گے۔ بعض ایسی عمارتیں بھی دیکھیں کہ ایک بلڈنگ گری اورائے کچھ دوستوں نے کسی مقصد کے لیے خریدا تو جب اس زمین کے متعلقہ ادارے سے جا کرسابقہ نقشے نکلوائے تو وہ مسجد نکلی ، حالا نکہ اب تو وہ ہاں تین چارمنز لہ عمارت تھی۔ اس طرح کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مساجد بناہ ہوئیں اور تبدیل بھی کی گئیں۔

### جڑ ۔۔۔۔۔اسٹبول کے ایک ملاقے میں ایک مسجد آپ نے مجھے دکھا گی تھی۔ جہاں زیروش تعمیر شدہ رہائش مدے گز ارکز کینٹین میں عارضی طور پرنماز پڑھی جارہی تھی۔

المحسب بی آپ نے سیح یا دولایا۔ وو محارت اس ظلم کی زندہ مثال تھی۔ 1980ء میں مساجد تو تحسی ۔ اذان کے وقت تھلی تھیں اور نماز کے فورا بعد بند کردی جاتی تھیں۔ کی محبد کے باہر کوئی برآ مدہ ہوتا تو ویسے ہی گھلا رہتا تو اور بات ہے، لیکن جو محبد کا بند ہونے والاحصہ ہوتا تھا اسے بند کردیا جاتا تھا، لیکن اب ایسانہیں ہے، بلکہ موجودہ حکومت نے تو بیتھم جاری کیا ہے کہ مساجد باقاعدہ کھلی وڈئی چاہییں۔ البتہ رات کے ایک مخصوص وقت میں بند ہوتی ہیں جیسے عام طور پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ بہر حال! میرے اس دوست کی پہلی تنبیہ کہ نماز پڑھنے پر مار پڑھکتی پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ بہر حال! میرے اس دوست کی پہلی تنبیہ کہ نماز پڑھنے پر مار پڑھکتی ہوئی کے دبئی طبقے پر ایک ہوئی کی کی کیفیت طاری تھی۔ لیکن و بندار لوگ نماز پڑھتے بھی تھے تو چھپ کر پڑھتے تھے۔ کالی خوف کی کی کیفیت طاری تھی۔ لیعن و بندار لوگ نماز پڑھتے بھی تھے تو چھپ کر پڑھتے تھے۔ کالی اور یو نیورسٹیز میں ایسا وگ کی بھی نماز پڑھتے ہوں گے۔ انہوں ضرور کسی نہ کسی جگہ مسلی کی طرح کوئی چیز پائی ہوتی تھی اور وہ اپنا کمرہ مقفل کر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔

جب ایسے لوگوں سے میرا تعارف ہوا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو سمجھ لوگوں نے

## بالتفورك كنارشك



مجھے بھی آ فرکی تھی کہ نماز کے وقت اگر نماز پڑھنی ہوتو ادھر آؤہم تہہیں جگہ بتاتے ہیں۔ پھرانہوں نے وہ خفیہ جگہ تہہ خانوں کے ادھرادھرستونوں کے بیجھے دکھائی کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرو۔اس کا بیمطلب تھا كة عموى طور يرنمازي يرايك دباؤ ضرور ب-اگر بوڑ هے محد جاتے رہيں تو انہيں كہتے ہے، لنکن کالج اور یو نیورسٹیز میں نو جوانوں کے لیے بیا یک بڑی مصیبت تھی۔چھوٹے دیبات،چھوٹے شہر کی طرف ہے آنے والے نے طلبہ جو کہ تھوڑا بہت دینی ذہن رکھتے ہوں توان کے لیے با قاعدہ سکور ماحول ترتیب دیاجا تا تھا۔اورانہیں خراب کرنے کا یونیورسٹیز میں پوراانتظام ہوتا تھا۔اس لیے کچھہی عرصے میں وہ بھی اس ماحول میں گھل مل جاتے تھے۔البت وہاں بھی کچھ دوست ایسے ل گئے جو خاموثی کے ساتھ دین داری کو قائم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کررہے تھے۔ بعد میں پتا چلا ان کا تعلق جیسے آج کل کی حکومت کے لوگ طیب اردگان وغیرہ ہیں ،ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی بعد میں پتا چلا کہ بیالوگ بھی ای طرح کے سلسلوں سے نکل کر بہاں تک آئے ہوئے لوگ ہیں۔ وہاں یا کتان کے مقابلے میں ایساماحول تھا کہ ایک دفعہ یا کتان لا ہورے ڈاکٹر طاہرا شرف صاحب ترکی تشریف لائے جو بالکل مکمل تبلیغی مزاج کے حامل تھے۔وہ پچھے عرصہ وہاں رہے تو ہم نے ان کی صحبت میں ایک سدروز ولگایا۔ ہم استبول گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ یہاں بھی تبلیغی جماعت ہے۔استبول میں ایک جھوٹی محد کی دوسری منزل پرتھوڑے سے ہزرگ ا کھٹے ہوتے تصاور وہاں کی پوری تبلیغی جماعت یمی تھی۔ بیوباں کا تبلیغی مرکز تھا۔ بہر حال! یہ بھی ہمیں بہت بڑی بات لگی اوراس زمانے میں ہم کہتے تھے کدایسے ماحول میں تبلیغ والے بیہاں اتنا کام کرتے ہیں۔

#### いいりにとこれをでしてきないか

جم نے پاکستان میں پرورش پائی تھی اس لیے ایک دوسہ روزے لگانے کے بعد ہم نے تو داڑھی رکھ لی۔ اس سے وہاں کہرام کچ گیا۔ یو نیورٹی میں جو گیٹ کیپر ہوتا تھا وہی ہمیں روک لیتا۔ پروفیسر تک تو بات ہی نہیں جاتی تھی۔ اس پر ہمیں جبرت ہوتی تھی کہ پاکستان میں تو کا لیج





لیول کے طالب علم ہے بروفیسر بھی ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا جبکہ یہاں تو ایک چوکیدار بھی روک لیتا ہے۔اس طرح کے حالات ہے ہم کئی بارگزرے،لیکن جب میں نے با قاعدہ داڑھی رکھ لی تو میرے لیے تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ وہاں پراسٹوڈنٹ افیئر کی جوسیر پٹری تھی اس نے تو مجھے ایک دن پکڑ لیااور کہا کہ ابھی جاؤاور داڑھی کاٹ کرآؤاور پھر مجھے آ کر دکھاؤ۔ ہیں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ بصند ہوگئی۔اس پر میں نے صاف کہا: میں تو داڑھی نہیں کا ٹو ل گا۔اس نے کہا کہ اگرنہیں کا ٹو گے تو میں ابھی رپورٹ کردوں گی۔ چلوڈین کے باس۔ میں اس کے ساتھے ڈین کے باس چلا گیا تو اتفاق ہے وہ ڈین صاحب اس وقت مصروف تھے۔ ہمارے ڈین احرسنیل صاحب تھے اور مجھے ان کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ خود بھی نمازی تھے۔ ظاہر ہے وہ بھی ای طرح حصی کر ہی نماز پڑھتے ہوں گے۔ بہرحال جب ڈین کے پاس پیہ مسكله كياتو مجھ ملاقات كاوفت ديا كيا۔ جب ميں ڈين صاحب سے ملاقات كے ليے جانے لگاتو احساس ہوا کہ مجھے ترکی زبان پر دسترس نہیں ہے اس لیے میں کسی دوست کوساتھ لے جاؤں۔ ميراايك دوست تقامصطفيٰ شاہين ۔ وہ ديندار بھي تقااورامام وخطيب اسكول كا بھي پڑھا ہوا تھا۔ میں نے اے اپنے ساتھ لے لیا۔ ہمارے ڈین احمر سنیل صاحب کے ساتھ ان کا واکس ابراہیم بھی جیٹےا ہوا تھا جو کہ کٹر سیکولرا ور کمیونسٹ تھا۔ان دونول حضرات نے میرے ساتھ بات کی کہ مئلہ کیا ہے؟ میں نے کہامیں یا کستانی ہوں۔ میں اپنے مذہب اور تہذیب کے حساب سے سوچتا ہوں اس لیے میں نے داڑھی رکھی ہے۔اس نے کہا کہتم نے داڑھی سنت کی نیت ہے رکھی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا: بس! ٹھیک ہے جمہیں تواب مل گیا۔اب یہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔للبذاتم اے کا ٹو اوراس کا جو گناہ ہوا تو وہ مجھے رہا۔ مجھے پیمجیب لگا۔ میں نے کہا کہ جناب میں اپنا گناہ تو کسی پرڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں تواہے عملاً پورا کرنا جا ہتا ہوں۔اس کار کھنے کا ثواب کتناہ؟ کا نے کا گناہ کتناہ؟ میں اس نے غرض نہیں رکھتا ہیں اس سنت کواپنی زندگی میں زندہ کرنا جا ہتا ہوں۔اس بات پر وہ کافی بصند ہوگیا تو میرا دوست بھی

## بالتفورك كنارتك



میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوا اور اس نے پچھے میری حمایت کی اور پچھان کی حمایت کی۔ اس طرح بات ابھی چل بی رہی تھی کہ اچا تک مجھے یاد آیا میرے تبلیغ والے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہا ہے موقع پر تیسرے کلمے کا ور دکیا کرو۔ میں نے خاموثی ہے تیسرے کلمے کا ور دشروع کردیا تھوڑی ہی در بعد میں نے دیکھا کہ پروفیسراحمتنیل صاحب کچھ دریفاموش ہےا در پھر ایے ساتھی ہے کہا کہ بیرجوافریقہ ہے لوگ آئیں گے توان کے تو طرح طرح کے کلچراور مذہب ہیں۔ان کے کانوں میں بالیاں ، گلے میں زنجیریں اور ہاتھ میں کڑے ہوتے ہیں اور سر پر عجیب وغریب قتم کے بال ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کے جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم ان کے کلچراور ندہب میں دخل اندازی کریں گے؟ کیا آئیں بدل سکیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں یاتو مسلہ ہے؟ یروفیسر صاحب نے کہا کہ جب ہم افریقا والوں کی پیند ناپیند میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تو کیااس بے جارے کا قصور مسلمان ہونا ہے؟ یہ بھی تو غیرمکی ہے، مسلمان ہے۔ کس لیے ہم اے يريثان كررے بين؟ يرهيك نبيل واكس نے كها: بال بدبات تو تھيك ہے۔ پروفيسر صاحب نے کہا کہ بیٹائم جاؤ۔ میں اوپر والوں ہے بات کروں گا۔ میں ان سے کہا کہ سرآ پ تو پتانہیں کب بات كريں كے اليكن مجھے سبح چوكيدارروك لے گا۔ تو اى مخالف نائب نے كہا كنہيں آپ طے جائیں، میں اس کا ہندو بست کرلوں گا۔ تو واقعی اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں چھیڑا۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد میں نے سائن بورڈ یہ ایک نیا اعلان لکھا ہوا دیکھا کہ شق ''اے' لڑکوں کے ليے۔شق" في الريوں كے ليے۔ اورشق" كى غيرملكيوں كے ليے۔ لكھا گياتھا كہ جوغيرملكي طلب جیں وہ گہرائی میں جائے بغیرا ہے اپنے کلچراور ثقافت کے مطابق سب پچھ کر کتے ہیں۔الحمد مللہ! اس وقت اس عاجز کی استقامت کی وجہ ہے ترکی کی یونیورسٹیز کے اندرایک بہتر تبدیلی سامنے آئی۔

ميلا ....يقودا الرهي كي بات تحقى سنائ بينت تنها؟

اس کی بھی مستقل داستان ہے۔ چندسالوں کے بعد چو تھے سال کے لیے مجھے





استنبول یو نیورٹ منتقل ہونا پڑا تو انہیں پتانہیں کیا سوجھا کہ میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کرویا۔ میرے بارے میں کہا گیا ہے بو نیورٹی میں بالکل نہیں چل سکتا اور میری رجٹریشن وغیرہ سب تجهروك دیا۔ كيونك ميں تو ياكستاني الباس بھي پہنتا تھا۔ انہوں نے كہا كه يديها ل نہيں چلے گا۔ مجھےا بک نوٹس جاری ہوا کہتم اپنالباس اور داڑھی وغیرہ ٹھیک کر کے آؤ، ورنہ یہال ہے نکال دیے جاؤ گے۔ میں اپنے شعبے کے سربراہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں دکھایا کہ بیاتو آپ کے قانون میں شامل ہے۔اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ فیکلٹی سیکریٹری کو پیہ پتانہیں تھا تو میں نے ان کو نکال کر دکھایا کہ بید د بیجیس۔اب اے ماننا پڑا۔لہٰذا میری رجٹریش تو جاری ہوگئی،لیکن ساتھ ہی مجھ پرایک ڈسپلن کیس بھی بنا دیا گیا اورمیرے سارے کام رک گئے۔ وسیلن کیس میں جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہتم بدلباس بہاں نہیں پہن سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ بیتو ہمارا قومی لباس ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں یا کستان سے ضیاء الحق اوران کےساتھ آنے والے تو اس طرح کالباس نہیں پہنتے۔ چونکہ صدرضیاءالحق صاحب اکثر وہاں فوجی ور دی میں جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے تحریری طور پرلکھ کر دے دیں۔انہوں نے مجھے تحریری شکل میں پیاعتراض لکھ کر دے دیا۔ میں نے اس کا ترجمه گروا کرضیاءالحق صاحب اور فارن افیئر ز کوبھیج دیا اور ساتھ ہی بیہاو بچیکھن لگا دی کہ بیبال پاکتان کےلباس کی وضاحت کی جائے۔ مجھے دونول طرف ریزی ڈنسی ہے بھی اور فارن منسٹری ہے بھی لیٹر آیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے قونصلیٹ سے بھی فون آیا۔ پھر مجھے تونصلیٹ کے ایک آفیسرنے کہا کہ ہم نے آپ کے ڈین سے کل وقت لیا ہوا ہے۔ میں کل آر با بهول \_ا در قو نصلیت آفیسرصاحب الگلے دن خودسفید خوبصورت شلوار قمیض اور اوپرسیاه واسکٹ کے ساتھ تشریف لائے۔اتفاق ہے ان کی تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی موجود تھی۔اس

### بالتفوران كنارشك



علیے میں آکر جب انہوں نے فیکلٹی میں بات کی تو انہوں نے جھے کہا آپ کا وہ کیس ہم نے ختم کردیا ہے۔ بہرحال! اس طرح کی چیزیں ہم نے تو دیکھیں۔ الحمداللہ اگر آج ہم اس دور کے ساتھ مواز نہ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ترکی میں تقریباً ہر یو بیورٹی میں پردے پر بھی پابندی نہیں ہے اور داڑھی والے کو بھی نہیں چھیڑا جا رہا ہے۔ نماز کے لیے ہر یو بیورٹی میں مخصوص جگہ موجود ہے۔ اور اکثر یو نیورسٹیز میں جمعے کی باجماعت نماز کا اہتمام موجود ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اس وقت ماحول کیسا تھا؟ اور آج کیسا ہے؟ یہ بہت بڑی نہیں تبدیلی ترکی میں آئی ہے۔

#### الكرساك مرتبات الى كاتصد منارع تحا؟

ساحب سے ۔ووا پن کاس میں ٹائی کے بغیر سی کو تبول نہیں کرتے سے ۔ان کومبری واڑھی پہوئی صاحب سے ۔ووا پن کاس میں ٹائی کے بغیر سی کو تبول نہیں کرتے سے ۔ان کومبری واڑھی پہوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کا کہنا تھا: ٹائی ضرور پہنو۔انہیں میری شلوا قمیض وغیرہ ہے بھی کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن ٹائی کے نہ پہنغ پر ناراض ہوتے تھے۔ بیں جب پہلی باران کی گلاس بیں گیا تو ان کا لیہ ہے قد کا ایک اسٹنٹ باہر کھڑا تھا۔وہ حاضری کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی ٹائی بھی چیک کر روفیسر کا لیہ ہے قد کا ایک اسٹنٹ باہر کھڑا تھا۔وہ حاضری کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی ٹائی بھی چیک کر روفیسر ربا تھا۔تواس نے کافی جیک کر میری واڑھی کے نیچ ٹائی چیک کر نے کی کوشش کی اور پھر پروفیسر صاحب کے قریب جا کر کہا کہ اس لڑھی کی ٹائی نہیں ہے۔انہوں نے بچھے پچھے کہنے کی بجائے اور پی کائی نہیں ہو کہ ایکنیس ہو اور پی کا ایک بیا اور کہا کہ اور کہا کہ ٹائی نہیں ہو کہ ایکنیس ہو کتے ۔ بیں ان کی بات کوا لیے بی انہوں نے بچھے ناموں نے کہا جواڑ کا چھٹی پر ہے یا اس سے انہوں نے کہا جواڑ کا چھٹی پر ہے یا اس سے انہوں نے کہا جواڑ کا چھٹی پر ہے یا اس سے انہوں نے کہا کہ سرمیرے پاس تو ٹائی ہے بی نہیں ۔تو انہوں نے کہا جواڑ کا چھٹی پر ہے یا اس سے جس کی کلاس نہیں شامل نہیں ہو کتے۔ بیل نے جس کی کلاس نہیں ہو اس بھی پر ہی یا اس سے دیا تیں ہو بھی ہو گھی ہو ہے۔ بیلی نے انہیں ہو کتے۔ بیل نے انہیں ہو بھی ہو گھی پر ہے یا اس سے جس کی کلاس نہیں ہو انہوں نے کہا جواڑ کا چھٹی پر ہے یا اس سے جس کی کلاس نہیں ہو اس سے دیا پھر کس دوست سے مانگواور پہن کر آ جاؤ داس پر بیس نے انہیں





صاف کہا کہ سرمیرے یاس نہ صرف بیا کہ ٹائی ہی نہیں، بلکہ میں ٹائی استعمال ہی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں جا ہتا۔ انہوں نے مجھ ہے کہا کہ پھرنگل جاؤیہاں ہے۔ جب تک ٹائی نہیں پہنو گے اس وقت تک بیبال نبیس آ کتے۔ میں نے ان ہے کہا کہ میں بیبال آ چکا ہوں اور کلاس میں موجود مجھی ہوں۔اگرآپ مجھے نہیں پڑھانا جا ہے تو میری حاضری لگادیں۔انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کی حاضری بھی نہیں لگا تا۔ میں ہیڈآف ڈیپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا۔ میں نہیں بتایا کہ میں غیرملکی ہوں۔ ہمارے لیے قانون مختلف ہے اور غیرملکیوں کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں،لیکن پروفیسرصاحب کواس ہراصرار ہے۔ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کو پھی اس بارے میں معلومات تھیں کہ لباس کا بیاہم جز ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے پروفیسر صاحب کو بلا لیا۔ پروفیسرصاحب نے جب دیکھا کہ دروازے پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ آگ بگولا ہوگئے۔ میں باہر بیٹیا تھا اور آفس ہے اونچا بولنے اور لڑائی جھکڑے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کہدرہے تھے کہ غیرملکیوں کے لیے قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ بیا پنالباس پہن سے ہیں۔ان کے لیے ٹائی وغیرہ ضروری نہیں۔ پروفیسرصاحب کہدرہے تھے کہ یہ پاکستانی ہے اورييل جب انگليندُ ميں اسپيشلا ئزيشن كرر ما تھا تؤ ميرے ساتھ دو پاكستانی اسسٹنٹ تھے، وہ دونوں ہی ٹائی نگایا کرتے تھے۔ان کا استدلال تھا کہ پاکستانی بھی ٹائی پہنتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لگاتا؟ بہرحال!طویل بحث ومباحثے کے بعدانہوں نے سمجھوتہ کرلیااور میری حاضری لگادی اور کہا کہ بیمبری کلاس میں نہ آیا کرے۔ میں اس کی حاضری لگا دیا کروں گا۔ پھر میں نے خود ہی تیاری کی اورطلبہ سے نوٹس وغیرہ لے کروہ امتحان پاس کیا۔اس طرح کا بھی ایک ماجرا پیش آیا۔ الم المراكي مشكلات يركي قابويالية تحيا

🔫 سیں سمجھتا ہوں کہاس وفت اس طرح کی مشکلات وغیرہ کاحل اللہ پراعتاد، ہمت اور

## بالتفورك كنارشك



حوصلہ ہے۔ ہم تبلیغی بزرگوں سے ساکر تے تھے کہ فلال ملک کی فوج میں داڑھی رکھنا منع تھا۔ فلال شخص نے تبلیغ میں وقت لگایا اور داڑھی رکھ لی۔ پھر ان پر بید بید مشکلات آگیں، پھر بالآخر وہاں کا قانون بدلا اور اب وہال مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنے پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ جھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بھی پھھایات معاملہ ہوا۔ جھے بھی کوئی اتنا شعور نہیں تھا، البتہ جو جذبہ تھا اس کے تحت ہی بیسب پھھی کیا۔ واقعی تبدیلی بھی ہوئی۔ اس وقت اگرکوئی وہاں جائے تواصل میں وہ قانون موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں پھھی ہوئی۔ اس وقت اگرکوئی وہاں جائے تواصل میں وہ قانون موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں پھھی ہوئی۔ اس وقت اگرکوئی وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کریا خوف کی وجہ سے اپنی آپ کو بدل لیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے بدلتے ہیں تو ان کی مرضی گین اگر خوف سے بدلتے ہیں تو ان کی مرضی گین اگر خوف سے بدلتے ہیں تو وہ ہے اپنی ہو بیا تو بیس ہے۔ اب اگر آپ جا کیں تو داڑھی والے اور پرد سے والی ٹھیک ٹھاک مقدار نظر آتی ہے۔ پرائیویٹ سیکولر یو نیورسٹیوں کے اندر بھی اب اس متم کی تختی نہیں ہے۔ اب اگر شخصی طور پر پھھلوگ مخالفت کرتے ہیں نہیں ہے۔ اگر شخصی طور پر پھھلوگ مخالفت کرتے ہیں تو ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے۔

میں سیر کول کی دین حالت تھی جورفتہ رفتہ تبدیل ہوئی اور داڑھی، ٹوپی اور پردہ کرنے والی خواتین کے دور سے والی خواتین کے طالب علمی کے دور سے ملازمت تک سے حالات سازگار ہوئے۔ البتہ معاشرتی طور پر طالب علمی کے دور سے ملازمت تک سے حرصے میں آپ نے ترک قوم کوکیسا یا یا؟





اندر سے مغربی نہیں ہیں۔ ان کے معاشرے کی اکثریت مشرقی روایات کی حامی ہی نہیں بلکہ حال بھی ہے۔ اگر آپ ان کے دیمی علاقوں اور قصبوں میں جا کیں اور ان کے گھروں اور فائدانوں کا نظام دیکھیں تو وہ ہمارے معاشرے ہے بہت زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ ان کے ہاں خاندانی نظام ابھی تک بہت مضبوط ہے۔ صرف 25 فیصدلوگ شہری آ بادی میں ہیں جواب زیادہ ماڈرن ہور ہے ہیں، وہ مغربی ذہنیت کا شکار ہوئے ہیں۔ شاید خلافت عثانیہ کے آخری دور میں ماڈرن ہور ہے ہیں، وہ مغربی ذہنیت کا شکار ہوئے ہیں۔ شاید خلافت عثانیہ کے آخری دور میں زوال کا سبب بھی یہی لوگ ہے۔ ایسا گروہ ضرور ہے، لیکن عوام کی اکثریت میں دین بھی موجود ہیں۔ ہے اور دین کا در دبھی ہے اور اپنی برانی روایات بھی موجود ہیں۔

المنام کی مجت کاوالیاں آ جاتا ۔۔۔۔ آخر نمیادی عندرکیا تھا؟ علیہ جیلیٹی جماعت، صوفیاءیا دیا تھا۔ علیہ جیلیٹی جماعت، صوفیاءیا دین سیاسی جماعتیں؟ یا چیرزک توم ہے جبر کے خاتمے کے بعدان کی طبیعت کے اندر موجود اسلام کی محبت کاوالیاں آ جاتا ۔۔۔۔ آخر نمیادی عندرکیا تھا؟

المناور المبال میں سب کا اس میں حصہ ہے۔ یہ جو سیکولر انقلاب تھا اس میں ویٹی قوت کو بہت زیادہ تو ڈاگیااور انہیں پاش پاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویٹی درس گا ہیں تو آئینی طور پر بندگر دی گئیں۔ خانقا ہیں بند کر دی گئیں۔ ایسی تمام سرگرمیاں جن سے ویٹی زندگی یا ویٹی علم ماتا ہے، ایسے تمام چشمے بندگر دیے گئے۔ کچھ لوگ جو تحریک صلاحیتوں کے مالک تصان میں صوفیاء یعنی روحانی نقشبندی سلط کے بچھ بزرگ تھے جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر بی سہی ایکن انہوں نے اس محنت کو چھوڑ انہیں۔ ترکی میں صوفیاء کی جو محنت ہے وہ نظر آتی ہے۔ تحریکی ذہنیت کے لوگ بھی وہشش کرتے رہے اور جوں بی اس کے لیے بچھ رستہ نکلا تو جھوٹے بیانے پراپنی طرف سے معنی وکوشش کرتے رہے اور جوں بی اس کے لیے بچھ رستہ نکلا تو وہ کھل کرسا سنے آگئے ۔ علمائے کرام نے ایک طویل عرصے تک قانون و آئین میں موجود تنی کی بنا پر تھے۔ پراپنی جدوجہد کو خفیدر کھا۔ جسے ایک امام حافظ نور الدین صاحب تھے۔ بہت ضعیف العمر تھے۔

### بالتفور للأكفاريك



وہ جمیں بتایا کرتے تھے کہ جب میں نے حفظ کیا تو میں اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہم نے حبیب کر حفظ کیا۔وہ اس طرح کے ہمارے گاؤں میں جو قاری صاحب تھے۔ہم جوان کے پاس 0 1 سے 15 بیج حفظ کرر ہے تھے،ان میں سے دو کی ذمدداری ہوتی تھی کہ گاؤں سے باہر شیلے یر جا کر بیٹھا کرتے تھے اورا گردور ہے کوئی گاڑی یا سرکاری سرگری نظر آتی تووہ بھا گ کر آتے اور اس کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے زمین میں گھڑے کھود کران میں برتن نصب کے ہوئے تھے قرآن مجیداور سیارے ان میں چھیا کر، اوپریتے اورمٹی ڈال کرچھپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی مشکلات میں حفظ کیا تھا۔اب وہ مولوی صاحب جنہوں نے اس حال میں بھی اس محنت کو جاری رکھا اورعوام میں ہے بھی جن لوگوں نے اس حالت میں بھی مولوی صاحب کے یاس بچوں کو بھیجا جس میں سارے خطرات موجود تھے۔اس کا صاف مطلب رہے کہ بیسب کے سبتح کی لوگ تھے۔جن کے اندرا بمان اور دین کی محبت موجودتھی۔ وہ کسی نیکسی شکل میں چھوٹے چھوٹے پیانے پر دین کی حفاظت کرتے رہے۔ لیعنی د بی نظریات کوتو بالکل ختم نہیں کر سکے تھے۔1945ء تک تو ایک ہی یارٹی تھی۔ای کا انکیشن ہوتا تھا۔ دوسری کوئی بارٹی ہی نہیں تھی۔ بیتو 1946ء کے بعد دوسری پارٹی بنانے کارواج سامنے آیا۔ و نیا کے سامنے جوانہوں نے ڈھونگ رحیا رکھا تھا اب وہ بھی قابلِ قبول نہیں رہا۔ جب دوسری بارٹی پیدا ہوئی۔مسابقے کی محصورت بنی تو دوسری بارٹی نے دینی رجحانات کے لوگوں کے لیے راہیں بھی کشادہ کرنی شروع کیں۔لوگوں کا اس قدرر جحان بڑھا کہا تاترک کی پارٹی کا ایک دم زورٹوٹااور برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ انہیں بھھآ گیا کہ ہم نے جواذ انیں بندکرر کھی ہیں اور لوگوں پر جو جبری دباؤ ہے اس کی وجہ ہے دوسری بارٹی نے آتے ہی انہیں ایا بھے کر کے سویپ کردیا۔اور 70سے 80 فیصد سیٹیں انہیں ملیل۔اس طرح پھر 1950ء میں ووبارہ اذان مسجد





میں واپس آئی۔اس کے بعد لوگوں کے لیے مساجد کے دروازے آ ہتہ آ ہت کھلنے لگے۔اس طرح ان کے اندر تھوڑی می جرأت آئی کہ اب دین کا کام کیا جاسکتا ہے۔1960ء کی دہائی کے اندراس کی تھوڑی تھوڑی شکل سامنے آئی لیکن جس وزیراعظیم عدنان میندرس نے از ان کا رستہ کھولا تھا اسے پیمانسی دے دی گئی۔فوج میں ایسے طاقت ورلوگ تھے جنہوں نے ان چیز وں کو بہانہ بنا کرا ہے اور اس کے اہم وزیر وں اور مشیروں کو بھانسی دے دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر دین دارلوگوں کے لیےخطرہ کھڑا ہوگیا تو 1967ء میں طیب اردگان کا استاد مجم الدین اربکان میدان میں آیا۔اس کے آنے کے بعد سیاس سطح پرایک بار پھرچھوٹی ی تحریک اٹھی جو کہ بالواسطہ دی تحریب تونہیں تھی اور نہوہ ایس حرکت کرسکتا تھا۔اس نے " می نظام" کے نام سے ایک یارٹی شروع کی۔اس کے بعد جود بنی رجحانات کے لوگ اس سے پہلے منتشر تھے تو انہیں اسمٹے اور مل بیٹھ کر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح صوفیاء کے اردگر دجولوگ تصانبیں بھی جمع ہونے کا موقع ملا۔ علماء بھی کھل کرمیدان میں آنا شروع ہوگئے۔اس سے پہلے ہندوستان اور یا کستان کی تبلیغی جماعتوں کے سفر کی پیرحالت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے نمازیں پڑھ کر ذکراذ کارکرتے ہوئے گزرجانا ہی اس وفت بہت بڑا کام ہے۔مولانا انعام الحن صاحب اور بڑے بزرگوں کے بھی سفر موجود ہیں۔انہوں نے کرائے پر مکان لے کر وہاں قیام بھی کیا اور محنت بھی گیا۔ برصغیری طرف سے صرف تبلیغی جماعت کی محنت ہے اور پھھ علماء کی کتب ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے'' حیات السحاب'' یہ بہت زمانے سے وہاں موجود ہے۔ ای طرح سیدقطب اور حسن البناء،مولا نامودودی،مولا نا ابوالحن علی ندوی کی کتابول کے ترجےموجود ہیں۔ دیندارلوگوں کے گھروں میں یہ کتابیں نظر آتی تھیں۔ 1970ء کی دہائی میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوئیں۔ پھر 1975ء کے بعدیہلے کی بنسبت قدرے اچھی شکل بی۔

### بالتفورك كنارشك



ان کا اصل واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جرمنی میں تھے، ایک دن ان کا اپنے سینئرز حضرات کے ساتھ کسی پلائٹ کا دورہ تھا۔ وہ دورہ ٹیکنیکل امور کے متعلق ہی تھا جو کہ شایدان کی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ ایک فیکٹری سے نگلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی مشینوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس پر جم الدین اربکان نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہیں بنایا گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی موٹریں ہیں۔ ترکی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کی ڈیما نڈتر کی ہے آئی ہے۔ جم الدین کہتے ہیں کہ بین کر جھے بہت دکھ ہوا کہ یہ موٹریں کیا ہم نہیں بنا رہا ہوں اور اتن وکھ ہوا کہ یہ موٹریں بنا رہا ہوں اور اتن وقع ہو گئی موٹریں بنا رہا ہوں اور اتن کی حوث میں موٹریں جو پانی کے لیے استعال ہورہی ہیں، وہ ہم جرمنی سے خرید رہے ہیں۔ ہمارا قومی سرمایہ کہاں خرج ہورہا ہے؟ انہوں نے اس بات پر بہت غور کیا اور جب وہ ترکی واپس آگ





تو ترک حکومت کے اعلی حکام ہے اس کا ذکر کیا۔ تب انہوں متعلقہ اداروں میں اس حوالے ہے بڑی ہے جسی اور سر دمبری کا مظاہرہ دیکھا۔ پھروہ اوپر تک گئے اورانہوں نے متعلقہ وزارت تک جا کر بات کی حتی کدانہوں نے اس موضوع پر پر بر نتیشنز دیں اور کا نفرنسیں بھی منعقد کیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کتنی آسان ہے؟ اور ہم کیسے بہت کم سرمائے سے اپنے ملک کی بیضرورت پوری کر سکتے میں؟ انہوں دیکھا کہ میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ، وہاں لوگ اے سراہتی نظروں ہے دیکھتے ہیں،لیکن کسی بھی طرح کام آ گے نہیں بڑھ رہا۔ وہ جا ہتے تھے کہ ہمارا ملک خود کفیل ہو، ہم پیہ موٹریں خود تیار کریں ،کیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ حکومت کے متعلقہ ادارے اس بارے میں شجیدہ نہیں ہیں۔ پھرانہوں نے مجبورا یہ فیصلہ کیا کہ حکومتی اداروں پر تکبیہ کرنے کے بجائے ہم پرائیویٹ فیکٹری بنائیں اور اس میں خودیہ چیزیں بنائیں۔اب اس کے لیے سرمایہ در کارتھا تو مجم الدین اربکان نے اپنے اردگر د جودینی اور اسلامی حلقہ تھا اس میں بیآ واز بلند کی تو تقریباً دوسو كة يب ياس سے يحفر الدلوگول كرمائ ساك فيكٹرى بنائى-"ومش مورز"ك نام ے۔" دِمْشُ عاندی کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کا نام جاندی کی موٹر رکھا۔ انہوں نے جب موٹر کی یہ فیکٹری بنائی توان کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔انہوں نے دیکھا کہ جرمنی فرانس یا دیگر سی ملک سے جوموٹر 10 ہزار کی آ کر فروخت ہور ہی ہے۔اس کے مقابلے میں وہ بیموٹر جاریا یا ﷺ بزار میں خود بنارہے ہیں۔لیکن اچا تک بیہوا کہ جوموٹر باہرے آگرہ 1 ہزار میں فروخت ہور ہی تھی۔ایک وم اس کی قیمت ساڑھے تین ہزار ہوگئی۔ یعنی جتنے میں پیخود بنانہیں کتے اسنے میں وہ فروخت ہونے لگ گئی۔ للبذا سازشی عناصر نے انہیں اس کار آ مدمنصوبے میں ناکام کر دیا۔اس پر انہول نے حکومت ہے رابطہ کیا۔ غالبًا اس وفت عدنان میندرس کی حکومت تھی۔ایک یادداشت کے مطابق اتنا ملتا ہے کہ عدنان میندرس نے ان کا بہت ساتھ دیا اور خاموثی سے ان کے اس پر وجیکٹ کو کا میاب کرنے کے لیے ایک خطیر رقم بھی انہیں سبسڈی کے

## بالتفورك كنارشك

طور برادا کردی میکن مارکیٹ کے اندراس کامستقل مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ جے باہر کی کمپنیوں نے ریٹ آ گے پیچھے کر کے نا کام بنادیا۔انہوں نے میدد کیھنے کی کوشش کی کہوہ کون می طافت ہے جوملک کے اندرے بیرونی اداروں کا ساتھ دے رہی ہے؟ انہیں محسوس ہوا کہ چیمبر ڈیکس کے اندرجوان معاملات کوڈیل کرنے والا ہے وہاں کوئی گڑ بڑے۔ اور وہاں سے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جار ہاتھا۔ار بکان چاہتے تھے کہ باہر کی موٹر پرٹیکس لگوایا جائے تا کہ باہر والا مال اتنی آسانی ہے کم قیمت پر نہ فروخت ہو۔ جب اربکان کسی صورت میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چیمبر کے اندرخود آیا جائے۔اور چیمبر کے اس ڈیکس کوخود سنجالا جائے تا کہ پیکام چل سکے۔اس پیشرفت کے لیے چیمبر کاا گلاائیکشن انہوں نے خودلڑا۔اور چیمبر کی وہ سیٹ انہوں نے حاصل کرلی الیکن جب وہاں بیٹھ کراس مسئلے کوحل کرنے کی کوشش کی تو پتا جلا کہ اس سیٹ سے مسئلہ طل نہیں ہو یار ہا۔ بیتواس سے بھی اوپر کا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے استبول چیمبر کاانیکشن لڑا۔ جب اے بھی جیتا تو انہیں پتا چلا کہ اصل مسئلہ تو انقر ہ میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے انفر ہ چیمبر کا الیکشن لڑااوراس میں بھی کا میاب ہوگئے ۔اب ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلہ ضرورهل ہوجائے گا۔ بیبال پہنچ کرانہیں پتا چلا کہ اس ہے آ گے اور بھی رکا وٹیس کھڑی ہیں۔کوئی ابیاباتھ موجود ہے جو ہر جگہ پر بیر کاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہان پر کچھ تحفظات لگا کران کی گرفتاری یا نظر بندی وغیره کی می صورت حال پیدا کردی گئی۔ان کا راسته رو کنے کی تمام تر تیاری ہوگئی۔ انہیں اس سے مجھ آیا کہ بیبال تو مسئلہ کچھاور ہی ہے۔

اس زمانے کا وزیراعظم سلیمان ڈیمرل ان کا کلاس فیلوتھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جاکر مذاکرات کیے۔انہوں و یکھا کہ وزیراعظم ان سے خاطر خواہ بات کرتا ہے لیکن اس کے برعکس حاومتی مشینری جب حرکت میں آتی ہے تو سجھا ور ہوتا ہے۔انہیں یہ بات سجھا گئی کہ یہ مسئلہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی جبرت کی بات تھی کہ جوم منسٹرا وروزیراعظم بھی بچھ کرنا جا ہے تو





نہیں کرسکتا۔اس کے بعدانہوں نے گہرائی ہےان معاملات کو پر کھنا شروع کیااوروہ اس نتیجے پر مینی کے حکومت باہر سے کنٹرول ہور ہی ہے۔ اور جب تک حکومت سیج کو گوں کے ہاتھوں میں نہ آئے اس وفت تک ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہو تکتے ۔ البذاانہوں نے اس پر 1967ء میں " پاک جرب پارٹی" بنائی اوراس میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو جواس وقت تک کافی مایوں ہو چکے تحے، انہیں سمجھایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مجم الدین اربکان بڑے قابل اور ذبین آ دمی تھے۔ان کاسالہا سال کا مطالعہ تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید گہرائی آتی گئی۔ چونکہ وہ نہایت ذہین ، قابل اور ایماندار آ دی تھے۔مشائ سے بھی ان تعلق تھا اس لیے وہ سیاست کے دلدل میں اتر کربھی کامیاب رہے۔آگے بڑھتے بڑھتے 1970ء میں نائب وزیراعظم کے طور پرسامنے آئے۔سائیرس کا جومسئلہ ہے اس میں اگروہ اس وقت نائب وزیراعظم نہ ہوتے تو آج جوشالی سائیرس جوتر کول کے ہاتھ میں ہے، شاید نہ ہوتا۔ ہمارے وہ دوست یا بزرگ جواس وقت ان کے آخر دور میں انہیں ملتے رہے اور ان کی کا نفرنسوں میں شریک ہوتے رہے، وہ بتاتے ہیں کدوہ اں چیز کا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اسلامی ممالک اوپر سے صہیونی طاقتوں کے قبضے میں ہیں۔اور پیصبیونی طاقتیں ہمارے ہاں اس قدراثر انداز اور طاقت ور ہیں کہ ہمارے وزراءاور وزراءاعظم وغیرہ بھی کچھیں کریاتے۔الی صورت حال میں ترکی کے مسائل تب بی حل ہو سکتے میں جب ایسے مضبوط قائدین ہوں جواینے مسائل خودحل کرسکیں۔ان کے سیاست میں آنے کا سبب بديقا۔ ورنه مجم الدين اربكان ايك بہت بڑے انجينئر ،سائنسٹ اور بڑے صوفی تھے۔ ليعنی ان کانقشبندی سلسلے ہے بھی تعلق تھا۔ وہ اس طرح کی سیاست میں مجبوراً ہی آئے تھے اور سیاست میں آنے کی بھی بیروجوہات تھیں۔

### بالمفور ك كنارشك



🧸 ..... وہ 30 ہے 40 سال سیاست میں رہے،الیکن ان کا طبح نظر صرف کری کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایک نظریاتی نسل بھی تیار کرتے رہے۔جنہیں وہ دنیا کی سیاست کے مسائل سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ وہ کون کون می قوتیں ہیں جوحکومتی سطح پڑمل پیرا ہیں؟ اوروہ اس نظام میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ وہ مستقل سکھتے اور سکھاتے رہے۔ کئی ہزار کا گروہ ان کی تربیت ہے گزرا۔ آج کل جوطیب اردگان اور دیگر حضرات وغیرہ جیں بیانہی کی تربیت ے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔انہوں نے زمانے کے حالات کے مطابق اردگان کے طریق کار میں تبدیلیاں لاکر کامیابی حاصل کی ہے۔ای لیے اب وہ یوری ونیا کے سامنے بہت ہے مسائل میں ڈٹ جاتے ہیں۔ان کے اندریہ جرأت بھی اس لیے ہے کہ بیاس ذہین اور نڈر استاد کے تیار کردہ ہیں۔ان کی معلومات اور سوچ کی پرواز بہت دور تک ہے۔ گہرائی بھی ہے اورمعاملہ فہم بھی ہیں۔معاملہ شروع کیسے اور کہال ہے کرنا ہے اوراس کے پیچھے کیا کیا محرک ہیں؟ ان حضرات کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک ماہراور جہان دیدہ استاد کی 30 سے 40 سالہ محنت ان پر گلی ہوئی ہے۔اس لیے بیخوب معاملہ فہم لوگ ہیں اور ان کے یاس 'ایک است'' کاعظیم نظریہ بھی انہی ہے آیا ہوا ہے۔اور آج طیب اردگان اپنے اردگرد کے لوگوں کو پینظر پیددے رہا ہے کہ ترکی یا کوئی بھی ملک آج سے دس گناہ زیادہ حالت میں بھی مضبوط ہوجائے تواپنی زنجیریں خودنہیں تو رُسکتا جب تک کہاہے گلوبل امت کے نظریے ہے نہ دیکھا جائے۔اس امت کے نظریے کے ساتھ جب تک یا نچ دس اسلامی ممالک اسھے نہ ہوجائیں ۔ بعنی کے کسی ایک اسلامی ملک کا موجودہ حالت ہے دس گنامضبوط ہونے کی بجائے ان چیزول ہے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دس اسلامی مما لک کااپنی حالیہ حالت ہے صرف ایک ایک گنا آ کے بڑھنا زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ای لیے طیب اردگان اپنے قریبی لوگوں کواس فلنفے اور نظریے پر لا رہا ہے اور ای نظریے کے تحت وہ ساری اسلامی دنیا کے





ملکوں میں کام کرنے کی کوشش کررہاہے۔ میں نے پاکستان کے اندر پجھ لوگوں سے ساہے کہ وہ ''مرکش امبیریلیزم'' کی کوشش کررہاہے۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں موجودہ امبیریلیزم سے خلاف ہے۔ یہ جوموجودہ امبیریلیزم ہے اس کی زنجیروں سے نکلنے کے لیے ایک امت کے طور پر کھڑ اہونا ضروری تجھتا ہے۔

# المستنظم المنظم المنظم

🗸 .... ترکی میں سلسلے تو دوسرے بھی ہیں ، جیسے قا دری ہیں ،لیکن اصل میں نقشبندی سلسلے کا بہت بڑااوراہم کردارر ہاہے۔ کیونکہ نقشبندی سلسلے نے اس مجبوری کی حالت میں بھی حچیوٹے چھوٹے گھروں میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔چھوٹے حجیوٹے حلقوں میں ہی مہی لیکن جاری ضرور رکھا۔اوران میں ایسے حلقے بھی تھے جنہوں نے تصوف کے ساتھ ساتھ علمی کام کو بھی ضروری سمجھااور اس موضوع پر بھی محنت کرتے رہے۔ کیونکہ علمی در سگا ہیں ختم کر دی گئی تھیں تو تعلیم کے کا م کو بھی کسی در ہے بیں انہوں نے ہی زندہ رکھا۔ یعنی حالات نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی وہ محنت ضرور کرتے رہے ۔ یعنی وہ گدیاں تو نه ربیں الیکن کسی نے کمی شکل میں درون خانہ خفیہ طور پرضرور چلتی ربیں ۔اپنی اپنی سطح پروہ كام كرت رب - اورجيے جيے حالات سازگار ہوتے گئے اتنا بى وہ اين كام كو بڑھاتے رہے۔1980ء کے مارشل لا میں جب ہم ترکی گئے تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں فلاسفی سمجھ آنے لگی ۔ ہمیں پتا جلا کہ کچھ نقشبندی مشائخ پر اس مارشل لا کے دوران بھی کیس چل رہے تھے۔اس وقت ان کے متعلق بھی عد الت سے پھانسی کا مطالبہ کیا جار ہا تھا۔اس کا صاف مطلب بیر تھا کہ اس وقت کی اشپیلشمنٹ ان کے کا موں سے ناراض تھی۔ان صوفیاء نے عوام کے فرائض ،سنن اور دین داری کوزندہ رکھنے کی کاوش کو جاری رکھا۔

## بالتفوران كخارشك



اسی محنت کے نتیجے میں پھر چھوٹے چھوٹے مدارس شروع کیے۔اب توسینکڑوں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں۔ای طرح نقشوندی سلطے کی جو خانقا ہیں ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔اگر چہوہ آئینی طور پراب بھی اے خانقاہ نہیں کہہ سکتے ، بلکہ اے بیٹھک میں موجود ہیں۔اگر چہوہ آئینی طور پراب بھی اے خانقاہ نہیں کہہ سکتے ، بلکہ اے بیٹھک یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ کہہ لیس ،لیکن جاری وساری ہیں۔اوراپنا کام کررہی ہیں۔وہ کہتے ہیں اوران سے بیسنا گیا ہے کہ اس زمانے میں عثانی مجاہدین تو ختم ہو گئے لینی دین کا جیں اوران سے بیسنا گیا ہے کہ اس زمانے میں عثانی مجاہدین تو ختم ہو گئے لینی دین کا دفاع کرنے والی طاقت تو نہ رہی ،لیکن دیا جلائے رکھنے والے صوفیاء کرام کے کام جاری رہے۔ بیاسلام کام جزہ ہے کہ کسی ایک طبقے کا کام نہ رہے تو دوسرااٹھ کھڑا ہوتا ہے وارم خرب میں ڈو باسورج مشرق سے پھرنگل آتا ہے۔



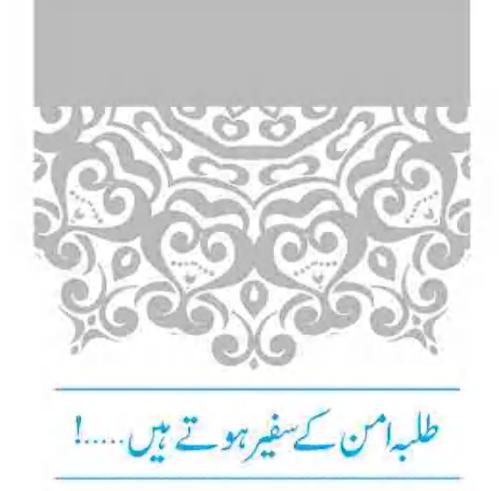

### یود بیف (UDEF) کے صدر وچیئر مین محمطی بولاط کی مفتی ابولبا بہشاہ منصور ہے رسمی وغیررسی گفتگو

'' پاکستان کے مداری نے مجھے خلافت کے زمانے میں پہنچا دیا اور اب میں تاریخ میں مجھرے ان نقوش کو حقیقت کے روپ میں مجھے چکا ہوں۔''

ہمارے آج کے مہمان جن کا پورا تعارف ہمیں حاصل نہیں ہے، ترکی ہے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں کی معزز ، علمی اور انتظامی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پرانے کرم فرما ڈاکٹر خاور ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں جواکثر اس طرح کے مہما توں سے ملاقات کا ہمارے لیے ذرایعہ بنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے مہمان کا تعارف کروائیں گے۔ پھراس کے بعدان کے یہاں آنے کے مقصد

### بالمفور ك كنارش



پرتھوڑی تی روشنی ڈالیں گے۔اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔سب سے پہلے ان کا تعارف پیش خدمت ہے۔

ان کا نام محمعلی بولاط ہے۔ یہ ترکی کے ایک شہر کاسی کے رہنے والے ہیں۔ اعتبول یو نیورٹی میں طالب علم رہے۔ تاریخ کے موضوع پر گریجویشن کی اوراسی شعبے میں پی انکے ڈی کررہے ہیں۔اس کے علاوہ ترکی کے اندر جو غیرملکی طلبہ ہیں جنہیں یہ ''مہمان طلبہ'' کہتے ہیں۔ان مہمان طلبہ کے لیے 12 سال میلے ایک ا دارہ بنایا گیا تھا،اس کے پیصدر ہیں۔اس وقت جوا دارہ ہے وہ ایک فیڈریشن ہے جسے ترکش میں " ﴿ يُو دايف " كَيْجَ بِين ، لِعِني " الشُّريشُل استُودُ نت فارا رَكْنا بَرُ لِيثَن " اس فيدُريش ك تحت مختلف شہروں میں 52 ایسوی ایشنز موجو دیں جوطلبہ کے لیے بنائی گئی ہیں ۔ اس کے علاوہ ترکی کے مختلف شہروں میں کافی تعداد میں باشلز اور اسٹوڈنٹ ہاؤ سز اس ا دارے کے ماتحت ہیں۔ ترکی میں اس وقت 186 مما لک سے غیرمککی طلبہ تعلیم کے لیے آتے ہیں جن کی کل تعدا دایک لا کھ دس ہزار ہے۔ جبکہ اس فیڈریشن کے تحت جوابیوی ایشنز ہیں ان میں تقریباً 20 ہزار طلبہ ہیں۔ ترکی کے اندر کسی بھی شکل میں جو غیرملکی طلبہ ذاتی طور پر پاکسی گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے طور پر آ رہے ہیں ، ہر یا کچ میں ہے ایک کے ساتھ ہمارا ادارہ را بطے میں ہے۔ان میں سے تقریباً ہم دو ہزار طلبہ کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ ترکی میں جو طلبہ آتے ہیں ان میں صرف مسلمان ہی نہیں ،ان میں غیرمسلم کر پسچن وغیرہ اور حتی کہ بدھسٹ وغیرہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ را لطے میں رہتے ہیں۔

غیر ملکیوں کے ساتھ ترکی کے اچھے سلوگ اور رویے سے متاثر ہوکر ابھی تک 4 ق غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ہم اپنے لوکل طلبہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ، بلکہ ان





طلبہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو دوسرے ممالک سے صرف تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لائے ہوں۔ بیا دار ہ صرف غیرملکی طلبہ کے لیے ہی اپنی خد مات سرانجام دیتا ہے۔ ترکی میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والا طالب علم کسی بھی ملک ،کسی بھی ند ہب ا ورکسی بھی رنگ ہے تعلق رکھتا ہو، ہم اے ایک مہمان طالب علم کے طور پر لیتے ہیں۔ کیونکہ ہارے دین اور ہماری ندہبی روایات نے بھی اور ہمارے کلچرنے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ کا مہمان جو بھی ہے آپ اس کی میز بانی کاحق ادا کریں کہ وہ ایک مہمان ہے۔اسی طرح مسلمان طلبہ ہیں ہم مہاجراورانصار والے جذبے ہے بھی ان كى خدمت اپنے ليے سعادت سجھتے ہيں۔ اس ليے ہمارا جن سے رابطہ ہوجا تا ہے، جب وہ ایئر پورٹ پر اتر تا ہے تو ہماری مید کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں وہاں ہے ہی وصول کرلیں ۔اس نے کہاں رہنا ہے؟ اس کی سبولیات اور ضروریات کے لیے ہم کیا کر کتے ہیں؟ ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔اگراہے زبان فہی کے مسائل ہیں تو ہم فکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں ترکی سکھا سکتے ہیں؟ ان طلبہ کی کاغذی اور قانونی کا رروائی ،مثلاً: پولیس ہےرجٹر لیثن وغیرہ کے لیے ہم اس کی گیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کسی جگدان کی کفالت کا مئلہ ہوتو ہم ان کے کفیل بن جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ طالب علم ہمارےمتعلقہ ہے۔

کی ہے۔ بیسے ہوتے ہیں جس میں انہیں ہاؤی جاب کرنی پڑتی ہے، جیسے انجینئر نگ وغیرہ تو ایسے ہوا تع پر جب وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں اوران کے ان مسائل کوحل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنا تین یا جارسال کا دورانی ختم کرنے کے بعد ہم سے رخصت ہوتے ہیں تو بھرہم انہیں ایئر پورٹ تک باعزت طریقے سے رخصت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔

## المنفورة كنارتك



عموی طور پرترکی میں آنے والے طالب علم پانچ سال رہتے ہیں۔ اس دوران اگرید طالب بھی بیار ہوتا ہے یااس کے لیے کوئی قانونی مسائل آڑے آتے ہیں یااس کا سامان چوری ہوجائے یا اے وکیل کی ضرورت ہے تو ہم اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ حتی کہ ان میں ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں شادی کرنی ہے تو اس طالب علم کے والدین اور رشتہ دارتو وہاں نہیں ہوتے تو شادی کی ضروریات کا انتظام کرنا ، حتی کہ بعض اوقات منگی یالڑکی کا رشتہ مانگنے کے سلسلے میں لڑکی گا رشتہ مانگنے کے سلسلے میں لڑکی گا والدین کے یاس تک بھی جاتے ہیں۔

کی ولا دت ہوتی ہوتے ہیں جن کے ہاں بچوں کی ولا دت ہوتی ہے تو وہاں کی روایات کے تحت اس کی رسومات میں جانا اور اسے تخفے تحا گف دینا وغیرہ یہ سب ماحول ہم اسے فرا ہم کرتے ہیں تا کہ اسے پر دلی ہونے کا احساس نہ ہو۔ چونکہ وہاں ہزار ول طلبہ موجود ہیں تو اگر کسی کے ساتھ کوئی حا دیتہ پیش آگیا اور وہ اس میں زخمی یا فوت ہوگیا تو ایسے مسائل کو بھی ہم بخو بی سرانجام دیتے ہیں ،اور تد فین کے مراحل تک ساتھ نبھاتے ہیں۔

مخضرا پہ کہا جاسکتا ہے کہ ترکی میں رہنے کے دوران اس کی زندگی کے متعلقہ تمام احوال میں ہم ان کا جوساتھ دے سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہیں ، اس کا بھر پورا نظام کرتے ہیں۔ ہم اپنی یہ خدمات اسلام کی وی ہوئی تعلیمات اور ایمان کا حصہ ہمھ کر کرتے ہیں۔ ہم اسلامی بھائی چارگی اور ایک امت کے فلفے کے ایمان کا حصہ ہمھ کر کرتے ہیں۔ ہم اسلامی بھائی چارگی اور ایک امت کے فلفے کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ جسے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں جہاں جہال مسلمان ہیں وہاں وہاں بہنچا جائے اور ان سے بھائی چارگی کی جائے۔ ویسے ہی ضروری ہے کہ جو ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں ان سے ملا قات کر کے بھائی چارگی کی سعادت کہ جو ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں ان سے ملا قات کر کے بھائی چارگی کی سعادت





حاصل کی جائے۔ جہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم غزہ کا محاصرہ ابھی تک ختم نہیں کرواسکے اور شام کی خانہ جنگی کو بند نہیں کروا پارہے، وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم غزہ ہے آنے والے طلبہ کا ہاتھ تو تھام کتے ہیں۔ شام سے جو پناہ گزین ترکی کی سرز بین پر آچکے ہیں ان کے بچوں کو تو تعلیم کے زیور ہے آراستہ کر کتے ہیں۔ اس کا اختیار اور طاقت تو ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اسے بروئے کار لا سکتے ہیں تو کم از کم اسے تو عملی جاملہ پہنا کمیں، اس لیے ہمارا میرہ تو اور نعرہ ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں آئے وہ ہمارا مہمان ہے اور جو مسلمان آئے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس نظر یے کے بیس آئے وہ ہمارا مہمان طلبہ کی خدمت کر بیاں تک کہ جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں ہم ان کے ملکوں میں رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں ہم ان کے ملکوں میں جاکران سے ملا قات بھی کرتے ہیں۔

#### المنات على المتان آف كے مقاصد كيا تھ؟

## باليفوران كنارتك



فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ کتنا ضروری ہے؟ اے آپی میں بیٹھ کر مذاکرہ کرنا بھی ہمارے مقاصد میں شامل ہے۔

اس وفت پوری دنیا میں اینے ملک ہے ویگر ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعدا دیا نچ ملین ہے۔ اور ان میں ہے تقریباً تین ملین طلبہ مسلمان ہیں ۔ ا گرمحنت کی جائے نومستفتل میں امت کو آپس میں ملائے والے اور اکھٹا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے وہ یہی تین ملین طلبہ ہو تکتے ہیں۔ یا کستان کیا ہے؟ کیسا ہے؟ ہم نے ترکی میں بیٹھ کریا کتان کو کیساسمجھا ہے اور کیسا پایا ہے؟ یہ ہم نے ترکی کے ان طلبہ ہے سمجھا ہے کہ جو پاکتان ہے پڑھ کر گئے تھے۔تب ہمیں علم ہوا کہ یا کتان کتنا ا ہم ملک ہے؟ اس ہے ہمیں سمجھ آئی کہ ان طلبہ کے ذریعے دوسرے ملکوں کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ایسے مسافر طلبہ ملکوں کے درمیان ایک بل کا کام کر یجتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔اگر ہم ایک امت ہیں اور یقیناً ہم ایک امت ہیں تو جس طرح ہم دور دور ہیں تو ہمارے لیے اس طرح پل اور راستے ضرور ہونے جا ہمیں ۔ اور یہ بل کون ہیں؟ یہ بل یہ 'انٹرنیشنل طلب'' ہیں۔اس کے بعد سیمجھنا آسان ہے کہ یہ کام کتنا اہم اور عظیم ہے۔اس لیے ہمارے ایک گروپ نے باقی سارے کام چھوڑ کراس طرف ا پنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی ہو گی ہیں۔ اور ''اُ دیف'' جوا دار ہ ہے اس کی یہی غرض ا ورمقصد ہے۔

المن الجمي تك جم يہ سمجھے تھے كەركى كے اندر جومهمان طلبہ آئے ہيں۔ چاہوں كسى بھى ملك ہے آئے ہيں۔ چاہوں كا خدمت كے طور پراوران كے اندرا يك احساس اجتماعيت بيدا كرنے ليے تھا۔ ابھى آ ب جو پاكستان آئے ہيں تو اس سے لگ رہا ہے كەركى سے باہر بھى دنيا جرميں ہے؟





🕶 ..... بیہ بالکل ایک پرائیویٹ سرگرمی ہے۔ اس کا وجود کسی حکومتی ا دار ہے ے پیدانہیں ہوا ہے۔ بیرطیب اردگان کا جو'' ملی گوروش'' فلسفہ تھا ، اس کے تحت وجو د میں آئی ہوئی ایک سوچ کا نتیجہ ہے اور'' آئی ای ای ''جو کہ جمارا ایک ریلیف کا ا دار ہ ہے۔ یہ سب اس کی محنت اور اس کے فنڈ سے مشخکم کیا گیا ہے۔ای لیے اب تک'' ملی گوروش'' فلیفے والے جولوگ ہیں ان کے انفرا دی اور'' آئی ، ان ، ان کے انفرا جیے ا دارے کی فنڈ نگ ہے ہم اسے چلارہے ہیں۔ جب ہے ہم نے بیا م شروع کیا ہے اس وفت ہے ہی طیب اردگان کی پارٹی برسرِ اقتدار ہے اور حکومت کا ہمارے ساتھ بہ تعاون ہے کہ کسی بھی جگہ انہوں نے ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی نہیں گی ، بلکہ اس کے برعکس حکومت نے جب ویکھا کہ ہم ایک اچھا کام کررہے ہیں تو انہوں نے ہارے لیے تمام رائے کھول دیے۔ چونکہ ہماری موجود ہ سیاسی حکومت بھی اسی قتم کے جذبات سے سرشار ہے اور ہمارے نظریات انہی کی طرح ہیں۔ای لیے ہمارے لیے چلنا اور اپنے کام کوسرانجام دینا بہت آسان ہے۔اس کے باوجود ہم جو پیاکام كررے ہيں اس كے ليے ہم "آق يار أن" ياكس بھى ساس يار أن سے اجازت لے کرنہیں کرتے ، بلکہ یہ بالکل ایک عوامی سوچ اور ان کے نیک ارادول کے مرہون منت ہے۔ یہ بالکل مکمل طور پر ایک سول موومنٹ ہے۔ ہاں! البیتہ موجود ہ حکومت کے ساتھ نظریاتی کیسانیت ہونے کی وجہ سے باہم اتفاق سے چلتے ہیں۔ اس لیے حکومت کے جو بلدیاتی ا دارے وقتاً فو قتاً ہمارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ تھر پورید دکرتے ہیں۔مثلاً: ان کا ہال استعال کرنا۔ان کے ا داروں کواستعال کرنا

### الله آپ كايدادارو ايودايف" مركارى بيايدا تويث؟ اگريديرا يويث بهاتو





#### اس کی فنڈ تک وغیر کا انتظام کیے ہوتا ہے؟

🗲 ۔۔۔ 2004ء میں پیدا یک ساوہ سااوارہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے جب ہم نے کوشش کی کہ اس کا م کو کیسے سرانجا م ویں تو ہم نے دینا میں بڑی چھان بین کی کون ساا دارہ ایبا ہے جس ہے ہم سمجھ شکیس تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں! ہمیں اس سے یہی بتا چلا کہ ہرایک اپنے ملک میں اپنے طلبہ پر ہی محنت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قبل تمام تنظیمیں اپنے ہی طلبہ پرمحنت کرتی تھیں ۔ انٹرنیشنل سطح پرطلبہ پرمحنت کرنے کے سلسلے میں ہمیں کو کی نمونہ یا آئیڈیل نہیں ملا۔ جا رسال تک ہم اس نبج پرمحنت کرتے رہے اور خود ہی اپنی محنت ہے بہت کچھ سیکھا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جاسکتا ہے؟ 2008ء میں ہم نے اے بند کر کے ''باب عالم'' کے نام سے منظم انداز میں نئے سرے سے ا کیا دارے کا قیام عمل میں لائے۔اس کے بعد ا دارے کا نام،منشور اور کا غذی کارروائی گواس مقصدا ورغرض ہے ترتیب دیا۔ جب ہرشہر میں اس طرح کے مزید ادارے بڑھے تو '' یود اینے'' کے نام ہے 2012ء میں ہیڈ آفس بنایا گیا۔'' یا ہے عالم 'جو كها سنبول ميں بنايا تفاتو كيراسي طرزير'' تو نيير' ميں بنايا ، آسيه ، انقر ه اوراس طرح مختلف شہروں میں بنایا ۔لیکن انہیں باب عالم کےطور پرنہیں بنایا ، بلکہ ہرا یک کو متعلّ ا دارے کے طور پر ایک نے نام ہے بنایا۔البتہ ترکی کے تقریباً تمام شہروں میں ایسے مختلف ادارے ہے۔ اسے ایک فیڈریشن بنایا اور اس کا نام'' أولیف'' رکھا۔ باب عالم اور اس طرح کی دیگر تنظمیں بھی اینے اپنے شہروں میں کام کررہی بين -

ابھی ہم 2016ء میں ہیں اور 15 20ء کے وسط سے ہم بین الاقوامی سطح پراپنے ملک سے باہر دوسرے اسلامی ملکوں کا جائز ولے رہے ہیں کہ دیگر اسلامی ملکوں میں کیا





ہور ہاہے؟ اور مزید کیا ہوسکتا ہے؟ اور اس میں ہم لوگ ان کی کیامہ دکر سکتے ہیں؟ اس وقت میں پاکستان آیا ہول۔ ای طرح میراایک دوسراساتھی سوڈ ان میں ہے۔ آئندہ مہینے ہم انڈیا کا سفر کریں گے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھی انڈو نیشیا اور ملائیشا گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تھائی لینڈ، اردن، کویت، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں بذات خود ہوکر آیا ہول۔ ہم ان ممالک میں جاکر ایساا دارہ تلاش کرتے ہیں اور اس سے سیجھے بھی ہیں اور اینے تجربات انہیں بھی بناتے ہیں۔

جہاں ایسے ادار سے نہیں ہیں تو وہاں اس میں دلچینی رکھنے والی شخصیات کو تلاش کر کے اس طرح کے ادار سے کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اپنا نظام وانتظام انہیں وینے کی آفر بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پرانے رفقاء کے ساتھ مل کر چھے ماہ قبل ایک سدروزہ کا نفرنس کی جس میں تقریباً 3 کے قریب ممالک سے ہمارے پرانے طلبہ بھی شریک ہوئے ہیں۔

ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 1 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کا منہیں ہو پایا اور نہ ہی ہو پار ہا ہے۔ ان کے علاوہ جو بارہ شے ان میں کام کی کچھ شکل بن چکی تھی۔ ان کے ساتھ خصوصی طور پرتر تیب بنائی گئی۔ ان کے ساتھ چھ مہینے ہے ہم مستقل را بطے میں ہیں۔ ان بارہ کے ساتھ آیندہ چند مہینوں میں استبول کے اندر دوبارہ ایک خصوصی میٹنگ ہے۔ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو جس طرح ہمارے ہاں ترکی کے اندرایک فیڈریشن ہے، بالکل اسی طرح ہم ایک عالمی طرح ہمارک کے ساتھ کی شطم ہوگ۔ پیٹ فارم بنا ئیں گے جو مختلف ملکوں کی غیر ملکی طلبہ کے لیے ایک علمی سطح کی شطم ہوگ۔ اس کے قیام کے بعد عالمی سطح پر دنیا کے طلبہ کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں۔

### بالمفور لل كذارش

اس کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ ترکی پاکتان کی یو نیورسٹیز سے رابطہ کرے۔ کتے طلبہ ترکی سے پاکتان جارہ ہیں اور مزید کتے جانا چاہے ہیں؟ ان تعداد کو بڑھانے کے لیے کیا اقد امات کیے جائے ہیں؟ ترکی سے باہر ہمارے طلبہ کہاں کہاں جا کیں اور انہیں کہاں بھیجا جائے۔ ای طرح جوطلبہ ترکی میں آنا چاہیے ہیں؟ کہاں کہاں ہماں سے زیادہ آنے چاہیں اور ان کی تعداد میں کیے اضافہ کیا جائے؟ ہیں؟ کہاں کہاں ہماں سے زیادہ آنے چاہیں اور ان کی تعداد میں کیے اضافہ کیا جائے؟ اس پر بھی نظر رکھی گئی ہے۔ اردن ، انٹر و نیشیا، سوڈ ان سے طلبہ کو ترکی بلا کمیں گے۔ آئندہ چل کر پوری دنیا سے ہمارے کن کن شعبوں میں طلبہ کا رجوع ہونا چاہیا اور اس پر بھی توجہ ما لی سطح پر ہمارے پاس کس فیلڈ کے طلبہ ہونے چاہیں ، آگے چل کر اس پر بھی توجہ دیں گے۔ صرف پاکتان ، سوڈ ان یا چند قر بی مما لگ کو ہدف نہیں بنانا، بلکہ پوری دنیا گے مما لگ کو ہدف نہیں بنانا، بلکہ پوری دنیا گے مما لگ کو ہدف نہیں بنانا، بلکہ پوری دنیا گے مما لگ کے طلبہ کو یکساں لینا ہے۔

اسكالرشپ دينے كى نوعيت كيا ہوتى ہے؟ كيا پاكستان سے ويئى مدارى كے طلب كوئي آپ نے تركى بلايا ہے؟

۔ آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دینا پہلے پہند کروں گا کہ ہم دینی مداران کے طلبہ کو بھی لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہائی اسکول ، کا لجے لیول ہے لے کر یو نیورسٹیوں کی سطح پر بھی طلبہ ہمارے پاس آرہ ہیں۔ ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ان طلبہ کی تعدا دمیں مزیدا ضافہ ہو۔ طلبہ کواسکالرشپ دینے میں اس طالب علم کے ملکی احوال اور اس کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے شرا اکا کے تحت اسکالرشپ دینے ہیں کہ کن طلبہ کو زیادہ دینا ہے؟ یعنی جس ملک سے کوئی بچہ آرہا ہے اس ملک سے ہمارے متعلقہ کوئی شخصیت کسی بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے تو اس مرابع ہماس کی مدد کی جائے تو اس مرابع ہے کہ اس کی مدد کی جائے تو اس مرابع ہماس کی بوری رعایت کرتے ہیں۔ اس طرح جانج پڑتال بھی کرتے





یں کہ کیا واقعی ہے مالی لخاظ ہے محتاج اور ضرورت مند ہے یا نہیں؟ چوتھا درجہ ہے ہے کہ مولاتہ القاوب ''کے زمرے میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔
اسی طرح طلبہ کا آنا دوصور تو ل میں ہور ہا ہے۔ ایک بیہ حکومت کا بیہ منصوبہ ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ کولا تا اور حکومت ہر سال 5 ہزار طلبہ کولا تی ہے۔ ہم طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ گور نمنٹ اسکالرشپ دے رہی ہے، آپ بھی ایلائی کریں۔ اور وہ حکومت کی طرف سے سیلیٹ کیے جاتے ہیں۔ بیسال میں ایک دفعہ لیے جاتے ہیں۔ بیسال میں ایک دفعہ لیے جاتے ہیں اور اس سال کی درخواستیں ابھی جارہی ہیں۔ بیسکل طور پر حکومت کے ذیر کفالت ہوتے ہیں۔ حتی کہ ان کی اور نیورٹی، ہاشل اور دیگر ضروریات مفت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ بیسطلہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن درخواست بھیجتے ہیں۔ پھران میں سے انتخاب کے بعد انہیں بلاکر ان میں میں ہرگروپ اور شعبے کی طرف سے ماہر افراد بھیجے جاتے ہیں۔ وہی ان طلبہ کا ادارہ بنایا ہے جس میں ہرگروپ اور شعبے کی طرف سے ماہر افراد بھیجے جاتے ہیں۔ وہی ان طلبہ کا انٹرویوکرتے ہیں۔

دوسری اسکالرشپ ترکی کے ''دیائت'' لیعنی'' اوقاف'' کی طرف ہے ہے۔اس کی طرف ہے بھی داخلے ابھی جاری ہیں۔ بیخصوصاً دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ہائی اسکول ، کالجے اور امام وخطیب کے اسکولوں میں بھی بلائے جارہے ہیں۔انہیں شعبہ ''اللہیات' میں بلایا جارہا ہے۔ بیدا سکالرشپ ترکی کے ''ویائت' لیعنی اوقاف کی طرف ہے دیا جارہا ہے۔

الم الم الوگ جو پاکتان میں ترکی ہے واقف تنے ووا اپاک ترک اسکول العنی علی صاحب کی ہما عت کے ذریعے ہے تنے۔ ہم تو واپے بھی ترکی ہے محبت کرتے

### بالمقور ك كزاريك



میں او ان سے ملتے رہتے تھے۔ہم جب ترکی جائے ترکی کا مطلب ہے گولن صاحب۔ لوگوں کے ان نظریات کی تھیج کے لیے یا حقیقت ہے آگا ہی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟

🥕 ..... بیہ جو فتح اللہ گولن کی جماعت ہے۔ان کی جوموومنٹ ہے اوران کے جو اسکول ہیں ، اب وہ'' یاک زک'' ہوں یا دوسرے ۔ چندسال پہلے تک تو ایسے لگتا تھا،لیکن جس طرح ترکی کی بہت تنظیمیں اور جماعتیں ہیں،ای طرح پیجھی ایک ہے۔ یہ جماعت ترکی میں ہی پیدا ہوئی اور ترکی کے لیے ہی کام کررہی تھی۔ہم سب بھی اس ے محبت کرتے تھے، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ۔لیکن جب سے انہوں نے امریکا کے ساتھ پینگیں بڑھائیں اوران کے ہمنوا بن کرامر یکا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو ہاری ہدر دیاں بھی ان ہے ختم ہونا شروع ہوگئیں۔ کوئی تنظیم یا جماعت جب تک ا پی قوم، ملک، ملت اور مذہب کے کا ز کے لیے کام کرتی ہے اس وقت تک اس کی قیت ہے، لیکن جب اس کی تمام تر قربانیاں ، و فاداریاں اور محنت کسی دوسرے کے لیے ہوں تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہیں ۔ بیہ جماعت جس ملک میں پیدا ہو ئی اور جس کے لیے اسے کام کرنا جاہیے تھا اس کے برعکس اس نے امریکا کے لیے کام کرنا شروع کردیا۔ جب انہوں امریکی مفا دات کے لیے کام کرنا شروع ہوگیا تو ہمارے تعلقات ان ہے ختم ہو گئے۔اب وہ ہماری تنظیم نہیں ہے۔اب تو ترک گورنمنٹ بھی تقریباً تین سال ہے اندرونِ ملک ہے ان کا راستہ روک رہی ہے اور ان کی صفائی کرر ہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی جماعت ایک نظریات ، مذہب اور مقصد کے تحت سامنے آئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس جماعت کے چھیے بھی ایک سوچ اور کچھ نظریات کارفر مال ہیں۔اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ، سوچ ، جذبہ، قوت اورنظریاتی طافت ہے۔ اس لیے بیکمل طور پرختم تو نہیں ہوگی ،لیکن مثبت اورمسلسل محنت کے





ذریعے ان شاءاللہ! مغلوب ضرور کر دی جائے گی۔ بس! جس طرح انسان غلطی کرتا ہے بالکل ای طرح جماعتیں بھی غلطی کرتی ہیں۔ ہم بھی کسی انسان میں خیر کے غلبے کو و کیھتے ہیں اور اس کی استقامت کود کیھتے ہیں کہ وہ اس پر گامزن ہے یانہیں؟

### ہ جس طرح گولن صاحب کی جماعت کی بنیاد تو ٹھیک تھی۔ آ کے چل کرخراب موگئی۔اورآ کے چل کرشا پیرٹھیک بھی جوجائے .....سکیااس کے امکانات ہیں؟

جہ فتح اللہ گولن اور ان کی جماعت کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں ، آپ کی بیر گفتگو آن وی ریکا رڈ ہے یا آف وی ریکا رڈ .....؟ کیا ہم اے چھاپ سکتے ہیں یانہیں؟

عبے آپ مناسب سمجھیں۔ کیونکہ ان کی بابت بالعموم اورعوا کی سطح پر بھی کہی تا تر ہے۔ یہ کوئی ہمارے حالیہ یا نئے خیالات نہیں، بلکہ ہم تو آج سے پانچ دس سال پہلے بھی یہی خیالات رکھتے تھے۔ اور دس سال بعد بھی وہی نظریات رکھیں گے۔ مہال وہ ٹھیک ہیں، وہاں وہ ٹھیک ہیں۔ جہاں وہ غلط ہیں تو وہاں انہیں غلط ہی خیال کریں گے۔

## باليفوري كذاريك



### وہ سارا انہیں کے ساتھ ل کر کررہی ہے اور ان کا یہاں کافی کام ہے۔ ایسی صورت حال میں آپ کے لیے کوئی مئلہ ہوسکتا ہے؟

میں جس طرح آپ کی جماعت پاکتان میں کام کرنا چاہتی ہے اور جارے ہاں حکران تو وہی میں ، تو ایسا ہوسکتا ہے کہ متعقبل میں آپ کی جماعت کو کام کے حوالے ہے کو کی رکا وٹ یا پریشانی ہو؟

۔ جن امکان اور رکاوٹوں کا آپ تذکرہ کررہ ہیں۔ یہ مسائل اور پر بیٹا نیاں تو ان کی جانب ہے دی بارہ سال ہے ہمارے ساتھ جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کا یہ مجادلہ تو پہلے ہے جاری ہے۔ ہمارے کا مول میں رخنہ تو وہ ابتداء ہی ہے ڈال رہے تھے۔ جب ہمارے اختلا فات اسے بڑھے بھی نہیں تھے، اس ہے قبل مجھی وہ ہمارے کا مول میں رکا وٹ گھڑی کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ای طرح چلتارے گا اور ہر ملک میں رکا وٹ گھڑی کرتے رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ای طرح چلتارے گا اور کھل کر چلے گا۔

المرح آپ نے پاکستان کے مدارس کا درورہ بھی کیا ، ای طرح جامعۃ الرشید کو بھی دیکھا تو آپ نے پاکستانی مدارس کو کیسا پایا؟

الکے ۔۔۔۔ ہم نے پاکستانی مدارس کے بارے میں اوگوں ہے بھی من رکھا تھا، لیکن مارس کے بارے میں اوگوں ہے بھی من رکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں ترکی میں جیسے جیسپ چھپا کر جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہنے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی وہی تصور تھا کہ ویسے ہی چھوٹے چھوٹے مدارس ہوں گے۔





کیونکہ ترکی میں 1924ء میں جب خلافت کوختم کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو سیکولر قانون بنایا گیا تھا تو ترکی کے اندرآ نمینی طور پر تمام دینی مدارس اور خانقا ہوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس وفت ہے جب مدارس کا وجود ہی ختم کر دیا گیا تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے ہی جھوٹے چھوٹے اور وہ بھی جیب چھیا کر بنائے گئے مدارس ہی د کھنے کو ملے۔ اس لیے مدارس کا نام لیتے ہی ہمارے تصورات اور خیالات میں مدارس کا وہ نقشہ ہوتا ہے۔اس لیے پاکستان آنے سے پہلے ہمارے ذہن میں ویسے ہی مدارس تھے،لیکن جب بیہاں آئے تو اتنی بڑی بڑی شاندارعمارتیں اورتعلیمی نظام دیکھے کر جیرت ہوئی ۔میرے یا کتان میں داخل ہونے کے بعد مدارس کا وہ تصوراب یاش یاش ہو چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو بیرتھا کہ صرف حفظ وغیرہ کروانے کے انتظام کو مدرسه کہتے ہیں ۔ بیتو بہاں پہنچ کر جمیں معلوم ہوا کہ بہاں تو یو نیورٹی سطح کی تعلیم کامکمل نصاب اور نظام ہوتا ہے۔ اب میرا یہ ذہن بنا ہے کہ یو نیورٹی لیول تک بھی مدارس ہوتے ہیں۔ اور اب میں اپنے ذہنی افق ہے یہ با سانی سمجھ سکتا ہوں کہ عثانی سلطنت میں مدارس کیا تھے؟ تو اس گمنام حقیقت کو میں نے اب یالیا ہے۔ یا گنتان کے مدارس نے مجھے خلافت کے زمانے میں پہنچا دیا اور اب میں تاریخ میں بھرے ان نقوش کو حقیقت کے روپ میں سمجھ چکا ہول ۔اب میں مدارس کی اس روح کو یا چکا ہوں ۔

#### النبارآب كيافدات وعملاً ٢

۔ آپ کے اخبارے ہم بیتو قع رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم غیرمکلی یعنی مہمان طلبہ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پچھ بھائی اس سلسلے میں محنت اور کام کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا اخبار بھی اس سلسلے میں کوشاں ہوا ور پاکستان کے اندر خصوصاً دین دار طبقے میں اس بات کا ڈھنڈورا پہیلے دیں:''اے مسلمانو! تمہارے





ہاں آئے ہوئے جو مہمان طلبہ ہیں۔ان مسافر مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ان کی میر یا نی کا حق نہما و۔'' میر یا نی کا حق نہما ؤ۔انہیں غیر کملی تہ مجمیں ، بلکہ انہیں مہمان مجمیں۔'' جینہ کیا آپ کے پاس پر اسپیکٹس وغیرہ ہیں جس سے ہم مزید تضیابات وغیرہ جان عمیں ؟

◄ ..... جى بان! بيرتمام چيزي تو بين بى ، ليكن جارى ويب سائينس پر تمام تفييلات موجود بين \_اس كے علاوہ آپ كوتمام چيزيں پہنچاديں جا كيں گى \_ بہت بہت شكريہ



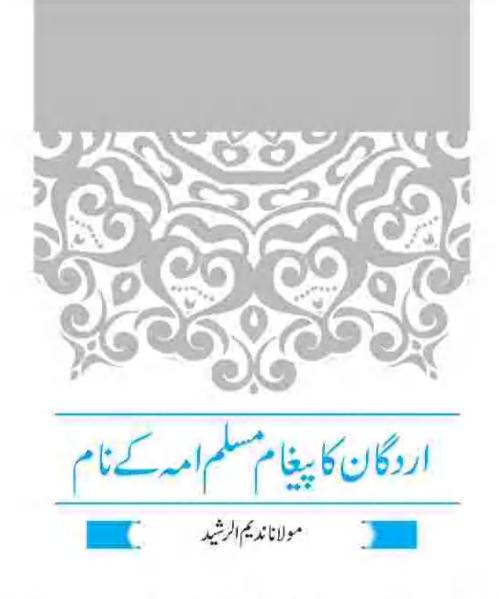

ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ مرداورخوا تین کے متفرق کردار ہیں ،اس لیے وہ برابرنہیں ہو کتے ۔ ترک صدر نے کہا مرداورخوا تین برابرنہیں ہیں ۔حقوقی نسوال کے حامی ممتا کے نصور کو مستر دکرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے استبول میں خواتین کے لیے انساف کے موضوع پر ہونے والی ایک کا نفرنس کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا مردوں اورخواتین کے مابین حیاتیاتی تفریق کا مطلب ہی یہی ہے کہ زندگی میں دونوں ایک طرح کے امورسر انجام نہیں دے سے ۔

ہمارے مذہب نے خواتین کو مال کا درجہ دیا ہے۔ پچھالوگ اے سبجھ سکتے ہیں اور پچھالوگ اے نہجھ سکتے ہیں اور پچھالوگ ا اے نہیں سبجھ سکتے طیب اردگان کا کہنا تھا کہ آپ حقوق نسواں کے حامیوں کو ینہیں سمجھا سکتے ، کیونکہ وہ ممتا کے تصور کو ہی تسلیم نہیں کرتے ۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں اپنی مال کے پیر





چو ما کرتا تھا، کیونکہ اس میں ہے جنت کی خوشبو آتی تھی ، وہ شر میلے انداز میں میری طرف دیکھا کرتی اور بھی رویا بھی کرتی تھیں مہتا کا جذبہ کچھاور ہے۔

ترکی کے مردِموَمن نے سوفیصد درست بات کی ہاوران کا یہ بیان ہرصاحب ایمان کے دل

گرا واز ہے جس پرانہیں خراج تحسین چین کرنا چاہیے۔ اگراس بیان کے بعد انہیں اس طرح کے
چند تاثر ات کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جمیں اندازہ بی نہیں کہ اُس
مردِق نے کیا کارنامدانجام دیا ہاورعالمی طاغوت کے سامنے کس قدر جرائت، بہادری، دلیری،
حق گوئی، صداخت، شجاعت، مردائگی اورغیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا ہم تصور کر کھتے ہیں کہ
حقوق نسوال کے حوالے ہے اُن کا بیہ کہنا کہ مرداورخوا تین برابرنہیں' اس کے نتیجے میں اُن کی عومت بھی جاسکتی ہے اوران کے اقتدار کو بھی ختم کیا جاسکتی ہے۔ بی بال ایسا بالکل ہوسکتا ہے۔ اگر بیکس یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت یعنی 'ایورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس' میں وائر کردیا جائے تو ان کی حکومت ختم ہوگئی۔

طیب اردگان جب مرداور عورت کے درمیان برابری کوئیس ماننے تو ان کا بیمل جس کا وہ ایک کا نفرنس میں اظہار بھی کر چکے ہیں، نہ صرف انسانی حقوق کے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس طاغوتی قانون کو جب وہ طبعی بنیاد کے ساتھ ساتھ نذہبی بنیاد پر بھی رَدکر تے ہیں تو مغرب کے نزد یک ایسا کرنا ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کے خلاف ایک طرح سے جنگ کا اعلان ہے، کیونکہ انسانی حقوق کا محافظ UNO (اقوام متحدہ) ہے، لہذا دنیا کے ہر ملک کولاز مااس کے چارٹر پر دستخط کرنے ہیں جونہ کر سے اس کے خلاف تمام اقوام عالم کی طرف سے جنگ مسلط کی جائے گی۔ اور جو حکمر ان اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی تو ہین کرے یا سے ماننے سے انکار کرے، اس کے حکمر ان اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی تو ہین کرے یا سے ماننے سے انکار کرے، اس کے ساتھ کیا ہوسکتا ہے، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کو یا تھا کہ کیا ہوسکتا ہے، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کو ساتھ کیا ہوسکتا ہے، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کو یا کھا کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کو یا کہا ہوسکتا ہے، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کو یکٹر پیش کو یکٹر پیش کو یکٹر کوئی کی ساتھ کیا ہوسکتا ہے، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹر پیش کوئی ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکا کی ساتھ کی ہوسکتا ہوسکا کوئی کوئیکٹر پیش کوئی ہوسکتا کوئی کوئیل کوئی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئی

### بالتفوران كنارشك



آسان الفاظ میں ہم مغربی تہذیب کی شریعت کہد سے ہیں جس کی تعلیمات ایک عام فرد سے لے کراداروں اور ریاستوں تک کواپنے زیرا شرکھ کر دنیا میں مغرب سے عروج اوراً س کے غلبے کومکن اور متحکم بناتی ہیں۔ بنیادی حقوق کے منشور کے تحت ند بہب کو صرف انفرادی سطح پر قبول کیا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی اور پلیک آرڈ رمیس مذہب کی برتری اور حاکمیت فلسفد آزادی کے ذریعے اس منشور کے تحت ہمیشہ کے لیے ختم کردی گئی ہے، چنانچہ HR یعنی ہیوس رائٹس منشور کا دعوی ہے کہ اب دنیا میں کوئی ند ہی ریاست ابدتک قائم نہیں کی جاسکتی۔ مغربی شریعت کا دعوی ہے، بلکہ ایمان ہے کہ تقل اور فس پر ایمان لا و اور اس کے سوا ہر ایمان ،عقید سے اور یقین کا انکار کردو۔ انسانی حقوق کو تا ہوں دنیا کوا کی نہیا دی ایمانیات آزادی ، مساوات اور کر قانون دنیا کوا کی نہیا دی ایمانیات آزادی ، مساوات اور ترقی ہیں۔ گویا طیب اردگان نے عورت اور مرو کے در میان مساوات کو تسلیم نہ کر کے مغربی شریعت کا آکار کیا ہے۔

ایبائی معاملہ تونس میں پیش آیا۔ 'النہضة الاسلامی' پارٹی کے راشد غنوثی کو بھی ایک اسلامی انقلابی راہ نما خیال کیا جاتا ہے۔ ان پر بھی مغرب نے آزادی کو تسلیم نہ کرنے اورانسانی حقوق کی فلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا، حالانکہ وہ خود کو بظاہرائی قدرروش خیال، لبرل اور آزاد مسلم مقکر بیش کرتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد عالمی میڈیا BBC سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ'' ریاست کو اس ہے کوئی سروکارنہیں ہونا جا ہے کہ عوام کیا کھا تھیں؟ کیا چیس؟ کیا جن کی کہا تھا کہ '' ریاست کو اس ہے کوئی سروکارنہیں ہونا جا ہے کہ عوام کیا کھا تھیں؟ کیا چیس؟ کیا بہتیں؟ کیا بہتیں؟ ایس پہنے یا شراب کی فروخت پر پابندی لگانے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کور جے دیں گے کہ لوگ خودا لیے کام نہ کریں، مگر بیان کی مرضی پر مخصر ہے۔ بات کور جے دیں گے کہ لوگ خودا لیے کام نہ کریں، مگر بیان کی مرضی پر مخصر ہے۔

اس قدر آزادی روی کے بعد بھی راشد غنوشی کو برداشت نه کیا گیا، ان کے خلاف شدید مظاہرے





ہوئے، کیونکہ مغرب کا خیال تھا کہ یہ آزادی کا نام تو لیتے ہیں، مگراس کو مانتے نبیں۔اپنی بات کو درست ثابت كرنے كے ليے تين خواتين" ماركريث سرن" اور" بولائن بلير" كوفرانس سے جبك "جوزفین مارک مین" کوجرمنی ہے تونس بھیجا گیا۔حقوق نسوال کی محافظ ان تین خواتین نے تونس کی بعض عورتوں کے ساتھ ل کراحتجاج کیا۔احتجاج کاطریقہ بیاختیار کیا کہ سر بازارانہوں نے اپنے سینے کھول دیے اورانی جھاتیوں کو برہند کردیا۔ تیونس کی پولیس نے ان بےشرم عورتوں کو گرفتار کیا اور 4ماہ كے ليے جيل ميں ڈال ديا۔ اب مغرب نے واو يلاشروع كرديا كه تيس نے انساني حقوق كے عالمي قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ عورتول کی آزادی کوسلب کیا ہے، چنانچے راشد غنوشی کی اسلامی حکومت كے خلاف مظاہر سے شدت بكڑ گئے۔ آخر كارانہوں نے تتبر 2013ء میں وسیج البنیاد حكومت كے قیام اور نے انتخابات کی منظوری دی الیکن نے انتخابات میں راشد غنوشی کو عالمی طاغوت نے شکست دلوادی، کیونکہ انہوں نے عورتوں کی آ زادی میں مداخلت کرتے ہوئے انہیں سر بازار ننگا ہونے پر گرفتار کروایا تھا۔مغرب حقوق نسواں، ہیومن رائٹس ڈینکلریش، آزادی مساوات اورترتی کےخلاف جب ہے بھی برداشت نہیں کرسکتا تواب ہمیں سوچنا جائے کہ ترکی کے مردمومن نے حقوق نسوال کے علمبر دارول کولاکارکرس قدرجراً ت اورایمانی غیرت کامظاہرہ کیا ہے۔

طیب اردگان کی جانب سے بیہ پہلاموقع نہیں ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کولاکا راہے۔
اس سے پہلے بھی اگست کے مہینے پر انہوں نے ''اکا نومسٹ' اور ترکی کے'' روز نامہ طرف' کی
کالم نگاراور صحافی کو اسلام کے خلاف لکھنے پر خوب رگڑا دیا۔ ''عزبرین زمان' نامی صحافی کو انہوں
نے صرف '' بیشرم' اور ''وہشت گرد صحافی'' بی قرار نہیں دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی اوقات کو
پیچانے ۔اس پر بھی انہیں عالمی میڈیا کی طرف سے خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے
پرواہ نہ کی ۔ایسے بی ترکی کے نائب وزیراعظم بھی نام نہا دختو تی نسواں کے مخالف ہیں اور مغرب





کی مخالفت کی بالکل پروانہیں کرتے۔ ''بلندارینک' نے عیدالفطر کے موقع پراپ ایک بیان میں کہا تھا: '' حیااور پا کدامنی انتہائی ایمیت کی حامل چیز ہے۔ پیمش ایک لفظ نہیں ، بلکہ عورت کا گہند اور زاہر ہے ، چنانچہ ایک عورت کو باحیا اور پا کدامن بونا چاہیے۔ اے اپنی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کا فرق معلوم ہونا چاہیے اور ایک عورت کو بھی بھی پبلک میں بیٹے کرنہیں بنسنا چاہیے۔''اس بیان پران کے خلاف سیکوارلوگوں کا بہت بخت رؤمل سامنے آیا۔ ہزاروں عورتوں نے سرموں پر کوں پر کھڑے ہوگا ہے۔ ورایئی تصویریں سوشل میڈیا پر جاری کیں۔

اگر ظالم محکران کے سامنے کلم حق کہنا افضل جہاد ہے تو اس ظالم نظام کے خلاف کلمہ بحق کہنا افضل جہاد ہے تو اس ظالم نظام کے خلاف کلمہ بحق کہنا گئتے ہی حکمرانوں ،سلطنوں ،انسانوں اور معاشروں کتابڑا جہاد ہوگا جس نے عصر حاضر میں عملاً کتنے ہی حکمرانوں ،سلطنوں ،انسانوں اور معاشروں کو اپنا غلام بنار کھا ہے۔ رجب طیب اردگان نے یقیناً پوری اُمت مسلمہ کوا پنے عمل کے ذریعے مغرب کی فکری غلامی ہے آزاد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اُن کا بیان محض ایک سیاسی بیان نہیں ، بلکہ عصر حاضر میں طاغوت کے مقابل شیر اسلام کی دھاڑا ورغیرت مندعثانی مجاہد کی لاکارہے۔ جو بلکہ عصر حاضر میں طاغوت کے مقابل شیر اسلام کی دھاڑا ورغیرت مندعثانی مجاہد کی لاکارہے۔ جو اور کون ہوسکتا ہے؟ پھر بھلا بینعر و مستانہ بلند کرنے میں کیا حرج ہے: ''غیرت مند، باایمان ، ادرگان! اردگان! اردگان! ''



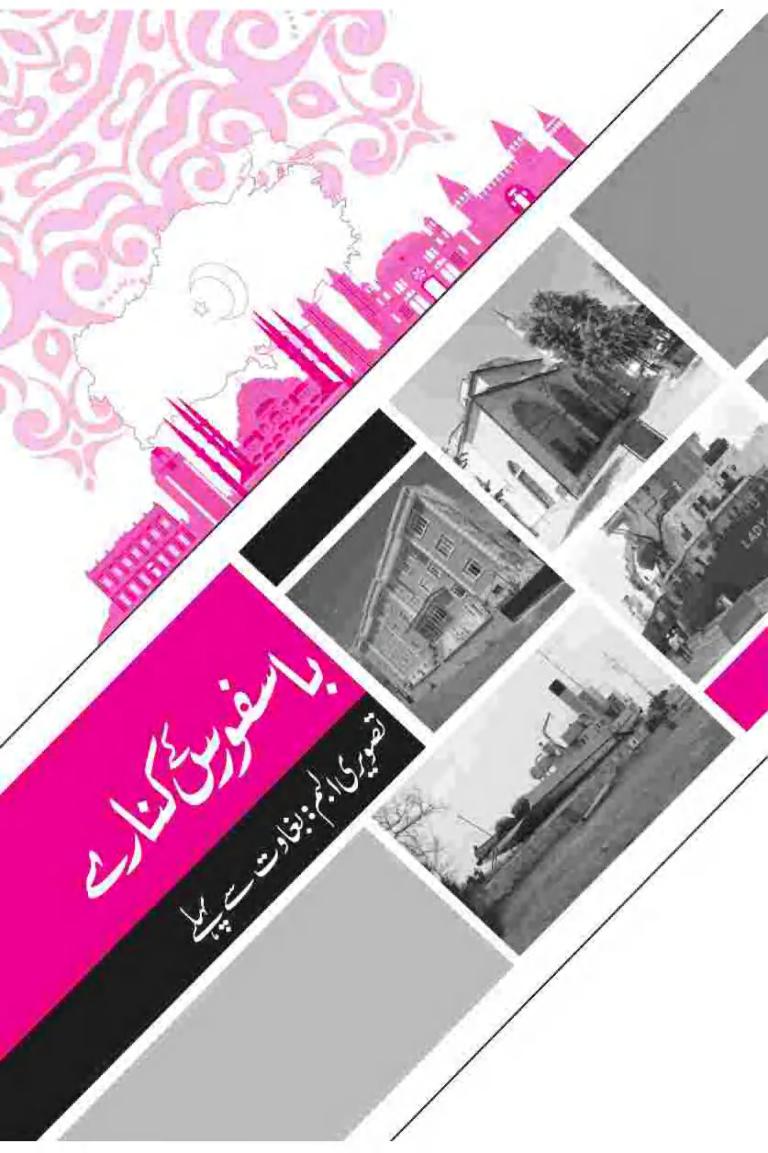

آج سے جیس سال قبل مولانا سیدابوالحس علی ندوی رحمدالله کانزکی کے وزیراعظم تجم الدین اربکان کے نام ایک فکر انگیز خط الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی

ای طرح نوجوانوں میں اسلام براعتاد بحال کیاجائے بالخصوص و او جوان جوم تقف اورتعلیم یافتہ ہوں ،جن کے اندرصلاحیت ہے کہ اسلام کے خلود و بقااور ہر جگداور برزماند میں اسلامی قیادت کی صلاحیت اوراس پراعتاد بحال کرنے میں مؤثر کردارادا کر سکتے ہیں اور عقلی جذباتی تا ثیرونفوذر کھتے ہیں،اس تعلیم یافتہ نسل کوجس کےاندرسوسائی کوئے رنگ میں رکگنے کی صلاحیت ہےا عماد ووثوق بحال کرنے واللريح كذر بعي محافت اور ذرائع ابلاغ ساس كواحساس كمترى سے بچايا جائے، جواسلاى عقائداوراسلاى نظام انسانيت اجتماع کے سلسلہ جس اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ بدوہ مبلک مرض ہے جواس امت کوروگ کی طرح لگ گیا ہے، وہ امت جس کواینے دین پر ناز ہاورا سے عقا کدشعائر پرفخر ہے ووایک معنوی ارتداد کا شکار ہورہی ہے اور پورپ کے ہاتھوں تھلوتا بنی ہوئی ہے،حلال حرام اور ا چھے بوے کی تمیز کے بغیراس نے اپنابنیاوی عالمی تیادتی کردار کھودیاہے بلکہ وہ عقائدی بھری اور قیادتی ارتدا و کا شکار ہوگئ ے۔واقعات کی روشن میں اور ایمانی تقامنے کی روشن میں میرسب سے اہم ضرورت ہے اور قیادت کی اہم تزین ذمدواری ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ باور کرادیاجائے کہ وہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ دین جن ہے اور تمام میدانوں میں اس کے اندر مجر پور قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور وہ انسانیت جومغرب کی مادی اور طحدانہ شازش کی شکار ہوگئی ہے اس کو پچانے کا بھی تنجا یکی ایک راستہ ہے، اس کے لي تعليم وتربيت ، تبذيب ، ذرائع ابلاغ اور صحافت كے نظام كوبدلنا جوگا۔ اور اس نصاب تعليم اور ان كتابول كورواج وينا ہوگا جونئ نسل او تعلیم یافته طبقه کے ذہوں کی اسلامی تشکیل کرسکیں اور جب تک بیانقلا فی اور تقبیری عمل انجام نہیں دیا جائے گااس وقت تک اس امت کی دین سے دابنتگی ، دینے حمیت اور اس کی راہ میں قربانیوں کا کوئی بحروسٹریں۔ان تمام کاموں میں جلد بازی اور جوش کے بجائے تحمت ومسلحت اور تدریج کی ضرورت ہے، اور تعلیم یا فتہ طبقہ ہے مدد لینے کی ضرورت ہے، جس کے ہاتھ میں صحافت اور ذرائع ابلاغ ہیں اور جوز بی تعلیمی نظام کے مالک ہیں ،اس کی بنیا دتوجہ الی اللہ اور اخلاص پر ہونی جا ہے۔الحمد ملاآ پ کے اندر بیصلاحیت موجود ہے اورالله تعالی نے آپ کو قیادت کا ایک ایسا موقع عطا فربایا ہے جوعام طور پر سیاس قائد ین اوراہل افتدار کوئییں ملتا،الله تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے اور بیامت اعداء اسلام کی جس سازش کا شکار ہوگی ہے آپ کے ذریعیہ وہ اس شکنجے سے نکل سکے۔واللہ ولی التو فیق





سلطان عبدالحميد ثانى كا فرمان جس شي انبول نے يہودكى فلسطين كى طرف تقل مكانى پر پابندى لكائى تحى ـ بلاشيدان كى فراست اور بسيرت نے بھانپ ليا تھا كديد مسكيين لئے پئے مہاجرين كے قافل نييں، قابضين مہاجرين كے قافل نييں، قابضين عامبان تسلط چاہتے ہيں۔



سرائیود کے مثانی گورز خازی خسرہ
بیک کا قائم کردہ ادارہ ، جہال امت
مسلمہ کو تعلیم کی لوعیت اور تعلیم
اخراجات کے حوالے ہے دد کا میاب
نظر لے د ہے گئے تھے۔ تمام بجوں ک
بنیادی تعلیم ایک جیسی ہو اور مدرے
بنیادی تعلیم ایک جیسی ہو اور مدرے
کے اخراجات وقف سے پورے
کے جائیں آنھیل کتاب میں پڑھیے۔

#### بنَاوتَ سِيَيلَ



علافت عمالي ك زمال كى أيك محرى جس ين باره بندسوں كى جگه باره صفات اور حكمت كى بالتم الكالى كن ين \_ گويانسان كويغام ديا كياب ك زندگی کی چنی گفتریان ایمانی سفات كساع يل أزارنا اى دارين كى نجات وفلاح كاباعث ي

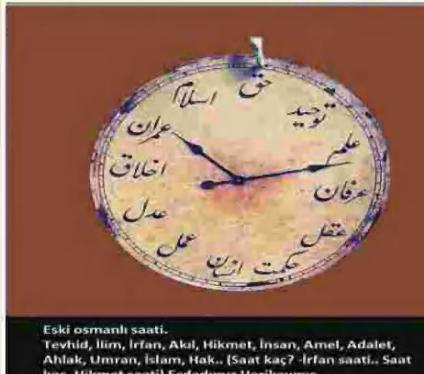

kaç -Hikmet saati) Ecdadımız Harikaymış...

غلافت عثاني كرزمان كى ايك ياد كار اس فيا تمايس چندو ذال مجى سكتے تھے اور نكال بھى سكتے تحريوصا حب حثيت بوتادهاس میں جب توفیق حصہ ڈال دیتا اور جس کو شرورت ہوتی وہ حسب ضرورت لكال بحى سكتا فغايه

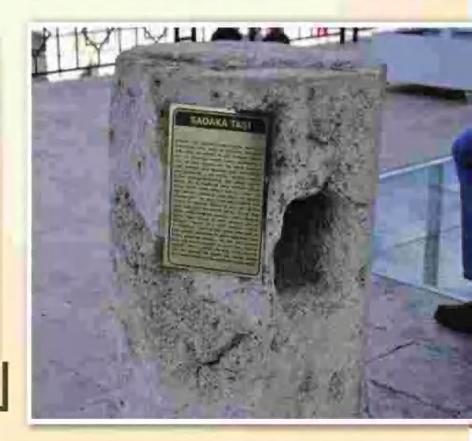









اردگان کی اصلاحی تحریک کے رضاکار زندگی ہر شعبے میں کیے دستیاب ہوئے؟ بیدووتشویریں اس كاجواب يل دان يل تركى كرو لغليمي وتحريكي سلسله وكفائ الله مین: امام و خطیب اسکول اور باشكزيه امام وخطيب اسكول مدرسه کی ایک جبری متبادل شکل تھی،جس كوغنيمت تجوكر محنت كي گني تو ديني قیارت تیار ہوگئی اور ماشلز کے ذريع عصرى تغليبي ادارول ميس جديد تعليم يانے والے نوجوانوں ير نظرياتي محنت كي تي او بر برشعبه زندكى مين اسلام لينداورمحب وطن افراد فراہم ہو گئے ۔ تفصیل ''ترک تادال عراك وانا تك" اورزير نظر كتاب شاريد ي-



#### بنَاوت سريَعِلَ



تمام ونیا کے مسلمانوں خصوصا فلطین کے مسلمانوں کا درد ترکی اپنے دل بیس محسوں کرتا ہے۔ زیر نظر تصویر بیس میرالفنز (2016ء) کے موقع پر ترک موام کا وہ تحفہ بالآ فرمحسور فلسطینی موام کے لیے تکنی ای گیا جصرو کئے کے لیے اسرائیلی فوجوں نے منفریدم فلوٹیلا" کے فرجوں نے منفریدم فلوٹیلا" کے فرجوں نے منفریدم فلوٹیلا" کے فراجی رضا کاروں کوشمید کردیا تقا۔









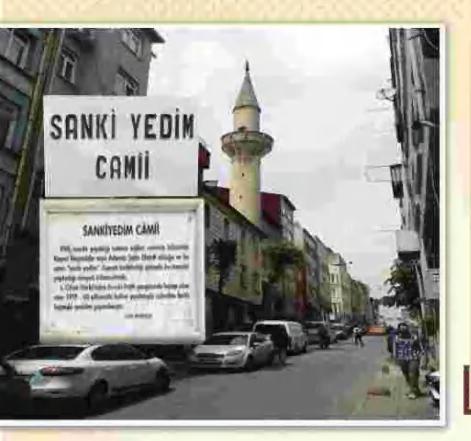

ال الصورين وه تاريخي مجد نظر آري ج جوايك فريب ترك مزدور في ابني يوميه بجت بالقير كي ال كي تعميل كتاب من يرهى جاسكي تعميل كتاب مين يرهى جاسكي ج-



ترکی میں احیاہ شعائر اسلامی کی مہم عقلف جبتوں ہے جاری ہے۔ عوام کو عربی ہے مانوس کروائے کے لیے عربی خطاطی کی نمائش کے علاوہ عوامی آگائی کے لیے لگائے سے بورڈ زیر ترک زبان کے ساتھ عربی زبان میں جمی الفاظ تکھے گئے ہیں۔



اویرآیا صوفیدگی قدیم مسجد ہاور ینچے وید گئے نقشے میں اردگان حکومت کی تقییر کردہ جدید مساجد کی تعداد دکھائی گئی ہے۔ قدیم غربی ارقاف کی دکھیر میں ترک حکومت اسلای آ خار کی تقییر میں ترک حکومت فصوصی دلچین رکھتی ہے۔ آیا صوفیہ میں کئی دہائیوں کے بعدادان ونماز میں کئی دہائیوں کے بعدادان ونماز کی اجازت (6 1 0 2ء)اور پورے ملک میں مساجد کا مربوط فراموش خدمات ہیں۔ فراموش خدمات ہیں۔













خلافت عثامیہ کے آخری زمانے میں بھی عثانی مجاہدین میں کیے کیے جائز اور کی دمال کی ایک مثال جائز ہوئے تھے اس کی ایک مثال اسید دنیا تی اے جس نے اپنے تمام ساتھوں کے شہید ہونے کے بعد بھی بھاری بھر کم گولدا کیا چائز کر برطانوی جہاز تباد کیا۔ تراک حکومت نے اس کی جہاز تباد کیا۔ تراک حکومت نے اس کی جہاز تباد کیا۔ تراک حکومت نے اس کی مناسبت سے بوغورش قائم کردی۔ مناسبت سے بوغورش قائم کردی۔





#### بناوت سے پیلے



استنول سے ومثق تک چلنے والی میہ استنول سے ومثق تک چلنے والی میہ خلافت عثانیہ تین بر اعظمول پر محکران تھی اور عرب و جم مرتز کی و شام کے فاصلے اس کے لیے بے معنی تھے۔

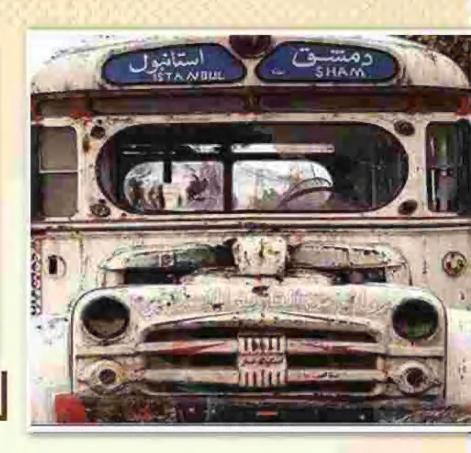

ترک قوم کی سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم ہے مجت کا اظہار رتر کیوں کے مرتب کا اظہار رتر کیوں کے مرتب کا اظہار ترکیوں کے مرتب دیے گئے ''فشید ولمنی'' بھنی محروف جیں - 511 کے عدو ہے صور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسوی من والدت اور 1453 ہے استبول کی فقت کی تاریخ کی المرف اشارہ ہے۔







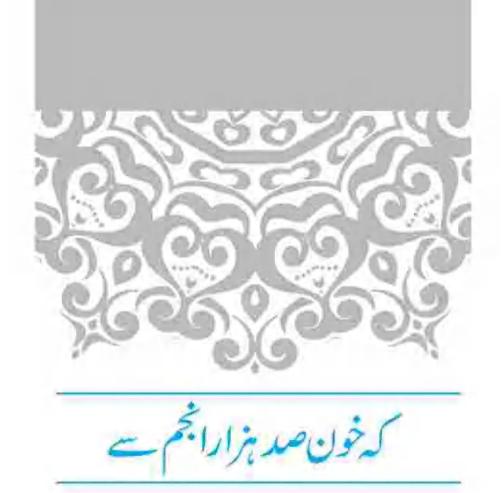

''جوامع الکام' ویسے تو سیّدالا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کودیے گئے تھے جوافضل البشر تھے، کیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے الله پاک صحابہ کرام یااز واج مطہرات رضی الله عنهم اجمعین ہے بھی ایسے کلمات کبلوادیے تھے جواسلامی اور عربی اوب کا شہ پارہ ہیں۔ انہی میں سے وہ چند جملے ہیں جوامال خدیج ؒ نے سیّدالبشر صلی الله علیہ وسلم کوتسلی دیتے ہوئے فرمائے میں سے وہ چند جملے ہیں جوامال خدیج ؒ نے سیّدالبشر صلی الله علیہ وسلم کوتسلی دیتے ہوئے فرمائے تھے: ''ہرگز نہیں!الله تعالی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ ہے گا۔ آپ صلہ رحی کرتے ہیں۔ تی بھی نہ ہواس کے لیے کماتے ہیں۔ بھی اور کے بیں۔ جس کے پاس کچھے نہ ہواس کے لیے کماتے ہیں۔ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جو مشکل میں پڑ جائے اس کی مدد کرتے ہیں۔''

کے خلاف انسانیت کے ڈشمنوں اور اسلام پسندوں کے معائدین کی سازشی کارروائیاں کوئی نئی بات





نہیں۔ یفقیر جب پچھلے سال وہاں ' ہدائیٹر یف' اور' فقدائیو ع' کا کورس کروار ہاتھا تو روز دھا کے ہوتے تھے، لاشیں اُٹھی تھیں، زخی آتے تھے، ہارود سلگنا تھا، دھا کہ خیز خبریں نشر ہوتی تھیں اور دہشت پھیلائی جاتی تھی۔ ایک طرف لاکھوں مہاجرین کی فی سبیل اللہ میز بانی، دنیا بھر میں تعلیمی و دہشت پھیلائی جاتی تھی۔ ایک طرف لاکھوں مہاجرین کی فی سبیل اللہ میز بانی، دنیا بھر میں تعلیمی و فلاحی کا موں کے ہوش زُبااخراجات، اندرونی و بیرونی محاذوں پر ہمہوفت شورشیں، گوئن جیسے مغرب کے تمایت یافتہ ماڈرن اسکالراوران کا ریاست کے ہرشعبے میں پھیلا ہوا جال، دوسری طرف اکیلا اردگان اوراس کی جماعت کے سرفروش جنہیں اللہ تعالی کی مدد کے علاوہ کوئی آسرانہیں، کوئی سہارا نہیں سرنہیں عزم ہے کہ اس میں فرق نہیں آتا۔ حوصلہ ہے جس میں کمزوری ڈھونڈ نے ہیں سہر ملئی، اورانیا ایمان ہے جوہم جیسے جغادری نہیوں کو خبرت میں ڈال دیتا ہے۔

طرفہ تماشا یہ تھا کہ وہاں کے لبرل اور ند بہ بخالف تو حکومت کے خلاف تھے ہی کہ یہ استودی عرب کی مدد سے یہاں ''شریعت'' نافذ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اردگان کی معاشی اصلاحات اور''فریڈم فوٹیلا'' جیسی لافانی فلاحی مہمات کو بھی ای فظر سے دیکھتے تھے۔حال یہ تھا کہ شام کے مسلمان جھولیاں پھیلا کر اردگان کو دعا دیتے تھے اور لبرل ان بے سہارا مہا جروں پر طنز کرتے نہ شرماتے تھے۔ دوسری طرف کچھ ٹھیڈ نی سیای حضرات اس بات سے چڑے ہوئے کرتے نہ شرماتے تھے۔ دوسری طرف کچھ ٹھیڈہ نی سیای حضرات اس بات سے چڑے ہوئے تھے کہ یہامریکی حکمرانوں کو استقبالیہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا شریعت کی طرف کا سفر کب مکمل ہوگا؟ اس کی آزاد خیالی، ست روی اور متحمل مزاجی ان کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی تھی۔

14 رجولائی کو بندہ کا ویزہ لگا تھا اور اسلادن پابدر کا بہونے ہے پہلے رات کو بیہ ہے ہنگامہ شروع ہوا جس میں سحر ہوتے ہوئے عثانیوں نے دنیا پر ثابت کردیا کہ صد ہزار الجم کی جو قربانی طلوع سحر کی خاطر دی گئی تھی، وہ رائیگال نہیں گئی اور ترک اسلام پہندوں کی عزیمیت واستعقامت، مہاجرین کی عدیم انظر نصرت اور مؤمنانہ فراست کے ساتھ ایمانی جراءت کا امتزاج کا م دکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اُمت

# المنفوري كنارتك



كوايك كبرے زخم اور المناك صدے ہے محفوط فر ماليا ہے۔

اس واقعے ہے جہاں بیرثابت ہوا کہ ترکی کے اسلام پیند ترکی کے عوام کو دین اور دنیا دونوں کی بہتری اس انداز میں دے رہے تھے کہ انہوں نے ان کے گرویدہ ہوکرانو کھی تاریخ رقم کردی وہاں یہ بھی ٹابت ہوا کہ بقیہ دنیا کے اسلام پسندوں کواب اپنے معاشروں میں ترقی نہ کرنے کے اسباب جان لینا حاسبیں اور اسلام کی بدنا می اورمسلمانوں کی بیزاری کا سبب نہ بننا جا ہے۔ ویکھیے! جب بوری دنیا بغاوت کی کامیابی کی خبریں نشر کررہی تھی، اس وقت اردگان کےایک بیان پرترک عوام باغی فوج کو پیچھے دھکیل رہی تھی ۔ حتی کہ 'ازمیر'' جیساشہر جوار دگان مخالفین اور ملحدین کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، میں لوگ ار دگان کے حق میں اور فوج کے خلاف سر کوں پرنکل آئے۔ پھر دنیا کی تاریخ میں پیجی یادگار رہے گا کہ عین اس وقت جب اردگان کی حمایت میں مساجد میں تکبیروں کی گونج تھی ،اسی وفت تقسیم اسکوائز جیسے بدنام زمانہ علاقے میں بھی اردگان کی حمایت میں نعرے لگ رہے تھے۔ فاتح وہی ہے جو دلوں کو فتح كرلے اور دلوں ميں اتر جانے والے كام كيے بغير دل فتح نہيں ہوتے ۔اس واقعے ہے خواجہ فنخ الله گولن صاحب اوران جیسی دوسری ان تحریکوں کا چیرہ بھی کھل کرسا ہے آ گیا جوتجد دیسند اسلام کی داعی ہیں اورانتظامیہ،عدلیہ،فوج اورمیڈیا میں اپنے تربیت یا فتہ افراد بھرتی کرکے غیروں کے ایجنڈ ے کوحب الوطنی کے نام پر نافذ کرنے کا مکروہ کر دارا داکرتی ہیں۔

انسان دعویٰ کے بغیروہ کچھ کرجائے جودعویٰ کرنے والوں کونہیں کرنے دیاجاتا، بیاس سے بہتر ہے کہ منج شام مقدی عنوانات اور نعرے لگانے کے باوجود خلق خدا کوشعائر اللہ سے بیزار کردے۔ اردگان جیسے لوگوں کی جمایت محض اس لیے ضروری نہیں کہ دانا وُشمن اس کی مخالفت ضروری ہجھتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ناوان دوست آ گے بڑھ کرو لی جمافت نہ کر جائیں جودُشمن کی راہ آسان کردے۔

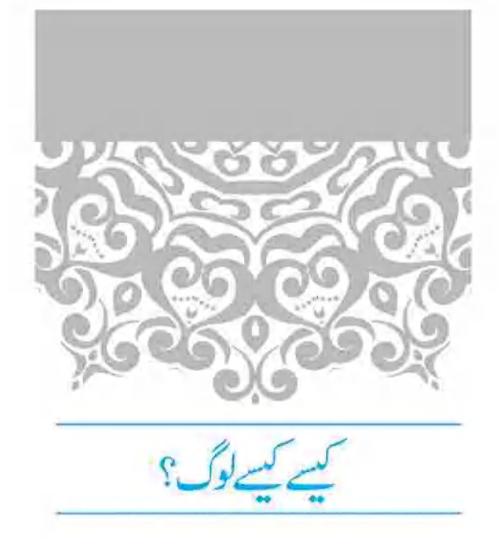

معرکد دونوں طرف ہے اور ہرسطے پرعروج پر ہے۔ اسلام اور اصلاح پہندوں کی سادگی اور حلیہ ناشناسی اور دین بیزاروں اور دنیا پرستوں کی عیاری اور پینیترا بدل کر چکمہ دینے کی مہارت ...... دونوں پوری طرح سامنے آرہی ہیں۔ اردگان کے حق میں بولنے والوں نے چونکہ ان کو قریب ہے نہیں دیکھا، لہذا مہر بدلب ہیں۔ گولن نواز حضرات چونکہ گولن تحریک کی بار بارک میز بانی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، لہذا ان کے دفاع میں کیٹ زبان و یک جان ہیں، لہذا اگر بات پاکستانی میڈیا کی حد تک ہوتو صاف طور پر گولنسٹ حضرات کا پلہ بھاری ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ رو شونڈ کر اردگان کی خامیاں سامنے لائی جارہی ہیں اور تلاش کر کر کے عالمی سازش کا حصہ بن گر ایاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکین جرم کے مرتبین کی معصومیت نابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکین جرم کے مرتبین کی معصومیت نابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکین جرم کے مرتبین کی معصومیت نابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکین جرم کے مرتبین کی معصومیت نابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکین جرم کے مرتبین کی معصومیت نابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے تکلین کے لیے گئی مرتبیز کی جاچکا ہے اور جانبین میں عاجز چونکہ محضومیت نابت کی جارہی ہے۔ اور جانبین کے لیے گئی مرتبیز کی جاچکا ہے اور جانبین

# بالمفورة فخارشك



میں ہے کسی کی میزبانی کی سہولت حاصل کیے بغیر بغور حالات کا قریب سے اور دفت نظر ہے مشاہدہ کرتا رہا ہے، اس لیے کوشش کرے گا کہ اب تک جو دیکھا سنا قارئین کو اس میں شریک کرے۔ فیصلہ اہل نظرخو دکر سکتے ہیں۔

اردگان کے نظریات کے مطابق کام کرنے والے حضرات سے پہلے اس عاجز کا رابطہ گولنسٹ حضرات ہے ہوا۔ 90ء کی دہائی میں جب گلشن ا قبال کراچی میں امامت وخطابت بندہ کے پیر ڈبھی ،قریب ہی دوسری گلی میں یاک تزک اسکول تھا۔حضرت والدصاحب کی کتابوں میں بندہ کوخلافت عثمانیا ورخلافت ہسیانیہ کے متعلق کتابیں باربار پڑھنے کا موقع مل چکا تھا۔اس لیے عثانی سلاطین سلطان محمد فاتح اور اندلسی حکمرانوں میں ہے امیر عبدالرحمٰن الداخل ہے نہایت قربت اور دہنی مناسبت تھی۔علمائے دیوبند کی خلافت عثانیہ کے لیے دی گئی قربانیاں بھی ول و د ماغ میں رچی بھی ہوئی تھیں۔اس لیے یاک ترک اسکول والوں سے خوب گاڑھی چھتنی تھی۔ اس زمانے میں تعجب ہوا کہ بیر حضرات اسکول میں اتا ترک صاحب کی اتنی بڑی تصویر کیوں رگاتے ہیں؟ اور بچوں کوموسیقی کی ہا قاعد اتعلیم کس مفیدغرض ہے دیتے ہیں؟ حجاب نہ کریں الیکن اس پر یا بندی کیوں تھی؟ لیکن ان کے طویل جری بے و بنی کے پس منظر کے تحت ان چیز ول سے فی الحال صرف نظر کرنے برخود کو مجبوریا تا تھا۔ پھر گولن صاحب کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا تو ا نتهائی بدمزگی کی کیفیت طاری ہوئی۔صاف محسوس ہوتا تھا کدان کی تحریروں کا آخری نتیجہ دیندار نظریاتی افراد کی تیاری نہیں، بلکہ ان کی محنت کا پر نالہ تو کسی اور کے حن میں گررہا ہے۔ان سے تو ہارون بچیٰ بہتر ہے جو ذاتی اعتبار ہے جو بھی ہو،لیکن اس کی تحریر کا آخری فائدہ تو بہر حال اور فی الحال کسی اور کونہیں ہور ہا۔ لا ہور میں گون صاحب کی تحریک کے روح رواں تر گت صاحب ہوتے تھے۔میڈیا پرایک کورس کی اختیا می تقریب میں انہوں نے ایک شریک کوسرعام صرف اس





لیے بخت ست کہا کہ وہ باریش مولوی صاحب تضاور غلطی ہے اس دن لال رومال اور نیاسعودی جنہ پہن کرآ گئے تھے۔ تر گت صاحب ہے جب اس بدتہذیبی کی وجہ یوچھی تو فرمایا کہ ہمارے ملک میں اس پر یابندی ہے۔ ظاہر ہے بیعذرانگ تھا۔اس وقت ترکی میں مسلمانوں کا گمشدہ حلیہ والیس وریافت جور ہاتھا اور یا کتان میں ہونے والی ایک تقریب میں ایک شریک کی بازیرس ترگت صاحب ہے اتنی بختی ہے نہیں ہو علی تھی ، جتنی بدتہذیبی ہے انہوں نے تمیز کی سرحدعبور کی تھی۔صور تحال پریثان کن تھی ،للبذا مزید آ گے جا کر اور نہایت قریب ہے ان کے اغراض و مقاصد کی جانج شروع کی۔ایک طرف ترکوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ان کے اصلاح البندول كابدروب نبايت تكليف ده تحاراس عاجز كو يجعلم ندتها كدتركي كاصل اصلاح لبنديد نہیں، یہ تو ان کے رائے کی سب ہے برسی رکاوٹ ہیں۔ پھر چندسال پہلے ترکی میں کتابوں کی عالمی نمائش ہوئی۔ بندہ نے ایک وفد تیار کیا جس میں خطاط،قر آن کریم کے طالع ، تاجراور ایک پروڈیوسرشامل تھے۔ جہاں ہمارا قیام تھا وہاں قریب ہی عیسائی حضرات کا ایک تاریخی گرجا تھا۔ معلوم ہوا کہ عالمی صلیبیت کے سرکردہ افراد اس کے اردگرد جائیدادخریدنے میں انتہائی دلچیسی رکھتی ہے۔ گولنٹ حضرات اس کی بھر پور مدد کرتے ہیں اور اردگان والے کسی قیت پر انہیں القدس میں صهیونیت والا کردار دہرانے نہیں دیتے۔ پینج محمود آفندی صاحب کے مریداس علاقے میں بکثرت تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو بخت تا کید کی تھی کہ ہرگز کوئی غیرمکلی یا غیرمسلم یاغیرمعروف ترک یہاں ایک مکان نہ خریدنے پائے۔اب راز آ ہستہ آ ہستہ کھلنے شروع ہوئے۔ گونن صاحب کی تعلیمی اور فلاحی تحریک کا ان کے مراکز میں جا جاکر جتنا جائزہ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ خو دفقیر کی کتاب'' عالمی یہودی تنظیمیں'' کا ایک ایک باب یہاں منطبق ہور ہاہے۔ ان حضرات کا سعیدالزماں نوری صاحب کے اغراض و مقاصد بلکہ اصل طور طریق ہے ہی

### بالتفوران كخارشك

انحراف، ان کو ملنے دالی پراسرار اور خطیر امداد، نیز تعلیم ، صحافت، عدلیہ اور فوج میں افراد کھرتی کرنے کی مہم کا ہدف ..... وغیرہ وغیرہ اس پر بندہ نے واپس آ کر دجیمان سے گولن تک "مضمون کھھا۔ جیمان و شخص تھا جس نے عیسائی ہوکر ترکی میں سیکولرانقلاب برپا کیا اور گولن وہ صاحب سے جوصوفی ہوکروہی کام کررہ سے اور انہیں عالمی قو توں کی کمل آشیر باد حاصل تھی۔ میں نے خدا کا شکرادا کیا کہ متعدد مرتبہ وعوت کے باوجودان حضرات کی میز بانی میں ترکی کا دورہ نہ کیا ورنہ محصان کا وہ چرہ و کیھنے کو نہ ملتا جو میرے ان صحافی اور معلم حضرات کو نہ ل سکا جنہوں نے ذاتی طور پر دونوں کا جائزہ نہ لیا اور آج بھی" پاک ترک اسکول' جیسے اداروں کی حقیقت نہیں سمجھ باع جو عیسائی مشنری اسکولز سے زیادہ خطر ناک ہیں۔

دوسری طرف اردگان صاحب کی پہلی تصویرا اس فقیر نے استبول کے ایک چائے خانے ہیں دیکھی جہاں ناظم استبول کی حیثیت سے سڑک کی تغییر کی گرانی کرتے ہوئے اردگان صاحب وہاں آنظے تو ہوئی سے بیٹے گرزئش چائے پی لی۔ دل نے کہا کہ اگر شخص نیک نیت ہے تو بہت بڑا آدی ہے اورا گر بدنیت یا بدنیتوں کا گماشتہ ہے تو بہت بڑا فذکار ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ معلوم ہوا کہ بیہ جتنا بڑا انسان ہے اتنا بڑا مظلوم بھی ہے۔ اس سے اس کے سابقہ استاد یعنی مجم الدین اربکان صاحب کی جماعت بھی ناراض ہے کہ بیا تنا آ ہستہ، اتنا مجھوتہ کرکے، پھونک پھونک کرکیوں قدم صاحب کی جماعت بھی ناراض ہے کہ بیا تنا آ ہستہ، اتنا مجھوتہ کرکے، پھونک پھونک کرکیوں قدم رکھتا ہے؟ مجھے خود سعادت پارٹی کے استبول کے صدر نے انٹرویو کے دوران ایس بات کہی۔ پھر انہی حضرات کے چینل کے سربراہ نے کہا کہ بیلوگ کہتے تھے: ''میل سے گزرتے وقت اگر ریچھ کھڑا ہوتہ بل سے گزرنے تک اسے ماموں کہتا بڑتا ہے۔ شجانے اردگان والے کب بل سے گزریں گے اور کب ریچھ کے بھانے بنا چھوڑ دیں گے۔''الغرض ایک طرف شیٹے اسلام پہنداس کی جان کو آئے ہوئے تھے جو گون صاحب کی





سرکردگی میں 2014ء کی مہم میں اپنے عدلیہ ونگ کو استعمال کر چکے ہیں۔ انٹیلی جنس ونگ بھی اپنی بازی لگا چکا ہے۔ اب عسکری ونگ کی ناکامی کے بعدان کا میڈیا ونگ گرتی دیواروں کوسہارا دینے میں مصروف ہے۔ رہی عالمی جانبداری تو وہ بندآ تکھول ہے بھی نظر آ رہی ہے۔

تیسری طرف ترک قوم پرست اور چوتھی طرف کرد حضرات ہیں۔ یہ چاروں اپنی اپنی جگہ مضبوط مخالف ہیں۔اور تنہا ارودگان ان سے چوکھی لڑنے کے ساتھ ملک کوبھی سنجال رہا ہے، شام کے مہاجرین سے بھی معزز مہمانوں والاسلوک کررہا ہے اور دنیا بھر کے مظلوم ومحروم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی واحد مسلم رہنما ہے جوکسی رکاوٹ کوخاطر میں نہلاتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں ان کی دادر ہی کے لیے پہنچ ہی جاتا ہے۔

اردگان بھی انسان ہے۔ آیندہ کسی فتنے میں پڑسکتا ہے یا ملوث کیا جاسکتا ہے، لہذااس کی مطلق اور کلی حمایت کے بجائے اس پر گئے ہوئے الزامات کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ سب سے مشہور الزام صدارتی محل کا ہے۔ تقریباً تین سال پہلے جب صدارتی محل کی خبراُڑی تو بندہ نے جسوشے ہی ترکی کے عربی جینل میں ایک صحافی دوست کوفون کیا: ''سیکیا قصہ ہے؟''اس نے کہا: ''سیکل صدر نے تعیر نہیں کروایا۔ تعیر نو کروا کر بحال کیا ہے۔ بیصدارتی رہائش گاہ نہیں، صدارتی دفتر ہے۔ جس میں تمام سرکاری محکموں کے ذمہ داریا ان کے نمائندے ایک جیت کے نیچے دستیاب اوراردگان کو براہ راست جواب دہ بیں۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ بیتواردگان کی کام کی دستیاب اوراردگان کو براہ راست جواب دہ بیں۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ بیتواردگان کی کام کی مخصوص رفتار، فوری عمل اور قبیل دفت میں نبائ کے حصول والے مزائح کا طبعی نتیجہ ہے۔ صدر اردگان اس میں نمیشہ تو نہیں رئیں گے۔ ان کے بعد جواگلاصدر ، وگا وہ اس میں اپنا وفتر بھی بنائے گا اور رہائش گاہ بھی۔''

دوسرااعتراض اس کے بعض وزراء پر کرپشن کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کد کرپشن کے الزامات جن

#### بالمقور الشي كذارشك

رہ گئی گون صاحب پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت تو اس ہے بحث کی چندال ضرورت نہیں۔ وہ ایسی اظہر من الشمس ہوگئی ہے کہ ان حضرات کی پیچان بن چکی ہے۔ یہ عاجز تقریباً دوسال قبل (2014ء) میں جنوبی افریقہ کے سفر میں جو ہائسبر گ کے قریب تعمیر شدہ عظیم الشان اور مشہور زمانہ ترکی مسجد د کیھنے گیا۔ ترک بھائیوں سے بڑے ڈوق و شوق سے ملا۔ ترکی کا الشان اور مشہور زمانہ ترکی مسجد د کیھنے گیا۔ ترک بھائیوں سے بڑے ڈوق و شوق سے ملا۔ ترکی محبور کی تاریخی مقامات اور نادر مخطوطات سے زیادہ فقیر کا موضوع ترکی کی مقامات اور نادر مخطوطات سے زیادہ فقیر کا موضوع ترکی کی تحریب جا چکا ہوں اور ترکی کے تاریخی مقامات اور نادر مخطوطات سے زیادہ فقیر کا موضوع ترکی کی تحریب جا پہلے کہ گوئن صاحب میں تا چلاکہ گوئن صاحب







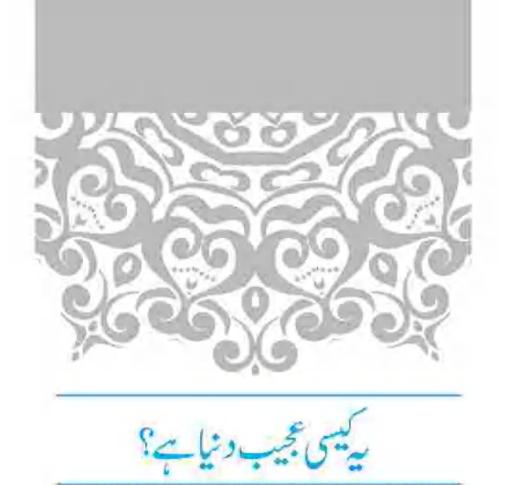

آئ کی دنیا کیسی عجیب وغریب دنیا ہے۔ تعلیم، تہذیب، ترتی اور اکتشافات کے محیرالعقول سلسلے کے باوجود انسان و بیں کھڑا ہے جہاں زمانہ جاہلیت بیں تھا۔ پھروں اور غاروں کے ساوہ زمانے کو پسمائدگی کا طعند دینے والا آئ کا متکبر انسان اپنی ماڈی ترتی کی بدولت پچھلے زمانے کے انسانوں گوتاریک دور کے باسی کہتا ہے، لیکن خوداس کا انسانیت سوز کر دارا تنا داغدار ہے کہ بیائے گریبان میں جھا کے قوانسانیت منہ چھپا کرشر ماتی نظر آئے۔ ترکی کے معاملے کو دیکھ لیجھے! کون ساجھوٹا تج ہومصد قد تج کے لبادے میں ملفوف کر کے نہیں بولا جار ہااور کون سااطلاعاتی فریب ہے جو تحقیقاتی رپورٹنگ کے نام پرنہیں پھیلایا کر کے نہیں بولا جار ہااور کون سااطلاعاتی فریب ہے جو تحقیقاتی رپورٹنگ کے نام پرنہیں پھیلایا جار ہا؟ اس اتفاد کو دیکھ لیجھے جو ہشمول پاکتان دنیا بھر کے میڈیا کے دویے میں ہے۔ ایک طرف کہا جا تا تھا ہمیں طالبانا نوزیش والا اسلام نہیں چاہیے۔ علمائے کرام کواجتہا دکی ضرورت ہے۔





استشر اق کے کارخانے میں ڈھلی اسلام کی جدید شکل ہی دنیا کو قابل قبول ہو گئی ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے تو ٹو پی اور تجاب کو خیر ہاد کہ کر زمانے کی رفتار کا ساتھ دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ ۔ ترکی میں جب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور زندگی کے ہر شعبے میں مہارت رکھنے والے ٹو ٹی پھوٹی اسلامیت کے حامل مسلمانوں نے اپنے ملک کو بے مثال تعمیر و ترتی کی راہ پر ڈالا تو فوراً چولا بدل لیا گیا۔ اسلام پندوں کی بہتر ہوتی سا کھ برداشت نہ ہوئی ۔ کہا جائے لگا: یہ کون سااسلامی ملک ہے جس میں شراب اور قص وموسیقی تھلے عام ہے؟ جہال کی فلمیس آئی حیاسوز ہوتی ہیں۔ (یہ فلمیس سیکولردور کی یاردگار تھیں جنہیں ہمارے ڈبساز پروڈیوسروں نے دونیوسوں نے میرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔ (یہ فلمیس سیکولردور کی یاردگار تھیں جنہیں ہمارے ڈبساز پروڈیوسروں نے دونیوس و غیرہ وغیرہ ۔ یہی طبقہ جو خود کوغیر جانبدار، کی یاردگار تھیں جانب ملاء کی بھی پوری داڑھی نہیں تھی ہوئی ، وغیرہ وغیرہ ۔ یہی طبقہ جو خود کوغیر جانبدار، آئی سائس میں زبان اور لیجہ بدل کر یوں بھی کہتا آئی سائس میں زبان اور لیجہ بدل کر یوں بھی کہتا تھا: اردگان خلافت کی والی کرنا چاہتا ہے ۔ اے سلطان بنے کا شوق ہے ۔ وہ جمہوری اختیارات کی نام کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے مظلوم سلمانوں کی مدد کرکے خلافت کی و مدداری کا پرتو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ وغیرہ وغیرہ ۔

موجودہ ناکام بغاوت ہے اس طبقہ کوجس فضیحت آمیز نامرادی اور تاریخی رُسوائی کا سامنا کرناپڑا، اس کے بعدتو حدی ہوگئی۔کون نہیں جانتا کہ اس باغیاندانقلاب کی تیاری کئی سالوں ہے کی جارہی تھی۔گولنسٹ حضرات جود نیا بھر میں امر یکا نوازی اوراسرائیل پروری کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں، ان کے افراد کو تعلیمی ادارول نقل کروا کر اور میں شارٹ کٹ ڈ گریاں دلوا کر ریاست کے چارستون کہلائے جانے والے شعبوں میں بدریغ بھرتی کیا جارہا تھا۔مقتند،عدلیہ، انتظامیہ اور میڈیا، چاروں میں پھرخصوصاً فوج اور پولیس میں، گولنسٹ حضرات ''کی پوسٹ' مسنجالنے اور بھرانی اسلام بیزاری اورمغرب پہندی کے حوالے سے واضح طور پر بہجانے جاتے سنجالے اور بھرانی اسلام بیزاری اورمغرب پہندی کے حوالے سے واضح طور پر بہجانے جاتے

### بالتفور ل كنارش

تھے۔ان کا وجوداس خفیہ فوج کی طرح تھا جولکڑی کے گھوڑے میں بندا شارہ ملنے کی منتظر ہو۔14 اور 15 جولائی کی رات حکم ملتے ہی جاروں ستونوں میں چیپی پیفوج حرکت میں آگئی، کیونکہ اس سے پہلے تمام جمہوری اور غیرجمہوری حربے نا کام ہو چکے تھے۔ بندہ ان دنوں تزکی میں موجود تھا جب گلن حضرات نے اور بڑی بڑی یہودی کمپنیوں نے اسٹاک ایکھینج سے یک مشت اتن رقم فکلوائی کہ وہ کریش ہونے کے قریب ہوگئی۔اس رات بھی یہ عاجز وہاں موجود تھاجب اردگان مخافیین اوران کے سر پرست سرتوڑ کوششیں کررہے تھے کہ اے اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے در کار چندووٹ ندل یا ئیں۔اس فقیر کووہ وفت بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب تمام اسلام پسندساری رات وظائف اور دعاؤل میں مشغول رہے کہ ہیں صبح سے پہلے فوج سر کول پر ندآ جائے۔ان دنوں کی خبریں تو تارئین نے بھی سی ہوں گی جب وزیراعظم اردگان اوران کے بعض وزراءاور بیٹوں پر کرپشن کے الزامات کی رائی کو پہاڑ اور ننکے کوشہتر بنایا جار ہاتھا۔ وہ تصویریں بھی دیکھنے کوملی ہیں جن میں صدر اردگان کوعثانی خلیفہ کے مخصوص لباس میں اور عبدالله گل کو "صدراعظم" کے روایتی بہناوے میں دکھایا جارہا تھا تا کہ پوری دنیاتر تی یافتہ اورروشن خیال ترکی کوبھی غیر سلم کن شدت پسند دوست کے روپ میں دیکھ کرمتنفر بلکہ متوحش ہوجائے۔اردگان کے پڑھے گئے شعروں میں غیرمناسب اضافیہ بھی شائع کرکے پھیلایا گیا۔ بیسب ہتھانڈے ناکام ہونے کے بعد.....اوراردگان کی طرف ہے مسلسل مظلومان عالم کی حمایت وخدمت اوراس سے باز ندآ نے کے بعد ..... آخری حربہ گون صاحبان کے بھرتی کرائے ہوئے فوجی اضران اور فوج میں موجود عسکری ونگ کی طرف ہے مسلح خوز يز بغاوت كي شكل مين سامني آيا۔

مصدقہ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اردگان نے بینجر ملتے ہی پہلے تو وضو کر کے دورکعت





نمازادا کی اور پھر ہیلی کا پٹر کے پائلٹ ہے بوچھا: مردوں کی طرح صاف صاف بتاؤ۔ ہمارے ساتھ ہو یا غداروں کے ساتھ۔اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کرعبد نبھایا کہ مرتے وم تک آپ کے ساتھ ہوں۔ تب اردگان نے اے منزل مقصود کے علاوہ کسی اور سمت میں اُڑنے کو کہا۔ جب آ دھاراستہ طے ہوگیا تو اس سے مجھے ست میں جانے اور خطرے کے بچے میں اترنے کا حکم دیا۔ الغرض! بيد بغاوت جب اس كي جراءت اورحكمت ہے دنيا كى تاريخ ميں قائد كے ايمان وعزيميت اورعوام میں اس کی مقبولیت ومحبوبیت کی لاز وال اور نا قابل فرا موش یادگار بن گئی تو وہی لوگ جو ترکی میں اسلام پیندی کی جدیدترین شکل کی نا کامی کاراگ الاپ رہے تھے،فوراً پینترابدل کریہ کہنے گئے کہ بیاتو سیکولر گون اور اسلام پسندار دگان کا ٹکراؤ ہی نہیں، بیاتو اسلام پسندوں کے دو گرو یوں کی لڑائی ہے، کیونکہ گون بھی تو اسکالراورصوفی ہے۔فلاحی اور تعلیمی کام کرتا ہے۔اب کون نہیں جانتا کہ گون اینے شخ اور استاذ بدیع الزمان نوری صاحب کی تعلیمات ہے منحرف ہو چکا ہے۔خودنوری جماعت نے اس کو دلیں نکالا پہلے دیا ہے، بعد میں اس نے اسلام پیندو ں کی نفرت ہے گھبرا کرامر یکامیں پناہ لی ہے۔کون نہیں جانتا کہاس نے دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک دھلے کا فلاحی کام نہیں کیا، البتہ صلیبی متر و کہ ممارتوں کومغربی این جی اوز کو واپس دلوانے کے لیے اس طرح "آ وٹ آف داوے" جاتا ہے گویا دنیا کے سب سے بڑے مظلوم یبی ہیں۔رہ گئے اس تنظیم کے تعلیمی ادارے تو ان مہنگے ترین تعلیمی اداروں کے ذریعے ترکی کی طرح سارے عالم اسلام میں ذہین بچوں کواس دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس دن مجو لی تھوڑے'' سے'' باغی فوج'' کو برآ مد ہونے کا اشارہ ملے گا۔اس فقیر نے جب اپنے مضمون "سیارس برگ کابای" میں عند بید یا تھا کہ بیلوگ فری میسن کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے ان کے وکیل کی طرف ہے نوٹس ملا کہ جمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ، بلکہ یاک نزک اسکولوں کا سرے ہے گولنٹ تحریک سے لاتعلق ہونے کا دعویٰ کیا۔اب جب ترک حکومت نے ان سب ا داروں کو

# بالتفوران كخارشك

(جو پاکستان میں28 سے زیادہ ہیں، نیزرومی فورم اور پاک ترک برنس فورم بھی انہی حضرات کی کاوشوں کا پلیٹ فارم ہے) اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا ہے تو نجانے وہ وکیل صاحب کیا سوچ رہے ہول گے جنہوں نے نہایت بلند با نگ وعدوں کے ساتھ اس فقیر کو عدالت میں تھے نئے کا دعویٰ کیا تھا۔

الغرض! پیجیب وغریب دنیاہے جس میں صدق وصفا کے بجائے وجل وفریب کا بازارگرم ہے پھر بھی اے انسانی تاریخ کامتدن دور کہاجا تاہے۔ دو ہفتے سے زیادہ ہوگئے ہیں کہ استنبول کی سڑکوں برلوگ کسی متوقع خطرے سے حفاظت کے لیے رات کو جاگتے ہیں۔فٹ یاتھوں برسوتے ہیں۔معمرعورتیں ڈنڈےاوربیلن لے کر پہرہ دیتی ہیں۔ملتی ترانے پڑھتے ہیں۔اردگان کے لیے لکھی گئی عربی میں منظوم دعاؤں پر آمین کے نعرے لگاتے ہیں اور بدلے میں جب اردگان اپنی مشہورز مانظم پڑھتا ہے توشدت جذبات سے ان کے آنسونیس تقمتے۔وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن وطن فروشوں نے ہم سے ہمارا پرامن نظام چھین لینا جاہا ہم ان کود و بارہ اپنے او پرمسلط نہیں ہونے دیں گے۔انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔تقسیم اسکوائر جیسے بدنام زمانہ علاقے میں تسبیحات اور تکبیریں گونج رہی ہیں۔زمانے کی ٹھکرائی ہوئی خوا تین اردگان کے حق میں نعرے لگارہی ہیں۔ صوفی سالک حضرات کے گروپ بھی وہاں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں۔حب الوطنی اور شعائز اسلام ے لگاؤ کے ایسے مناظر ہیں کہ انسان ہے جذبات پر قابو یا نامشکل ہوجا تا ہے۔ ایسے وقت ترکی میں مصر کی تاریخ نہ و ہرائے جانے بڑمگین حضرات کی چک پھیریاں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ترکی کے نیم دین دارمسلمان ہول یا شام کے مہاجر، سب جھولیاں پھیلا کر اردگان کے لیے آسان والے سے خیر ما نگ رہے ہیں، لیکن ہمارا لبرل میڈیا اور سیکولر صحافی جو بیہاں دہشت گردی کی مذمت کرتے نہیں تھکتا، وہاں سلح وہشت گردی کر کے ''جمہوریت'' جیسی چیز جوان کے نز دیک مقدی ترین ہے، کے قاتلوں کومعصوم بتائے نہیں شر ما تا۔





قار تین محترم! ییکیسی دنیا ہے جہال جمہوری اقدار کی ترویج کا ڈھنڈورا بیٹا جا تا تھا، کیکن جب جمہورعوام اینے قائد کے گرد جمع ہوگئے تو جمہوریت پہندوں کو جمہوریت خطرے میں محسوس ہونے گئی۔ بیکیسی دنیا ہے قارئین کرام! جہاں عوام عوام کی رٹ لگائی جاتی ہے،لیکن عوام اپنے حقوق غصب کرنے والوں کا احتساب کرے توانہیں ناٹوے نکا لنے اور بورپی یونین میں شمولیت سے رو کنے کی و حملی دی جاتی ہے۔ جہاں وطن کی خاطر جان دینے والوں سے تمغول کا وعدہ اورغداری کرنے والول ہے آہنی ہاتھ سے منٹنے کی روایت قائم کی جاتی ہے، لیکن جب اردگان کی کال ریسیو کرنے والافون لاکھوں کروڑوں میں نیلام ہویالوگ قائد کی یکار پرٹینکوں کے سامنے لیٹ جا کیں توحق کا بول بالا کرنے والے صحافی نما ماہرا سکر پٹ نولیس ا ہے'' ڈرامہ'' کہتے ہیں۔اور جب مقررہ وقت پر گولن نواز فوجی بیرکوں سے نکل آئیں ،صحافی انقلاب کی کامیابی کے شورے آسان سر پراُٹھالیں ،اورعوام سر براہان افواج کے ہاتھ پشت پر باندھ دیں توان سربرا ہوں کی پشت پرموجو دیراسرارسربراہ کی بے گناہی کا ڈھول اس زور ہے پیٹا جائے کہ وہ تھوڑی بہت محبت اورتشکر آ میرتعلق بھی ختم ہوجائے جو یا کستان کے اکابرعلائے كرام كے مباركبادي كے خطوط تركى بھيج جانے سے پيدا ہوا ہے۔ كيا يدملك كى خدمت ہے؟ کیا پیلت کی خیرخواہی ہے؟ کیا یہی آ زادی رائے ہے؟ کیا یہی سے اورحق پرمبنی صحافت ہے؟ کیسی عجیب دنیاہے قارئین محترم! یکسی عجیب دنیاہے؟



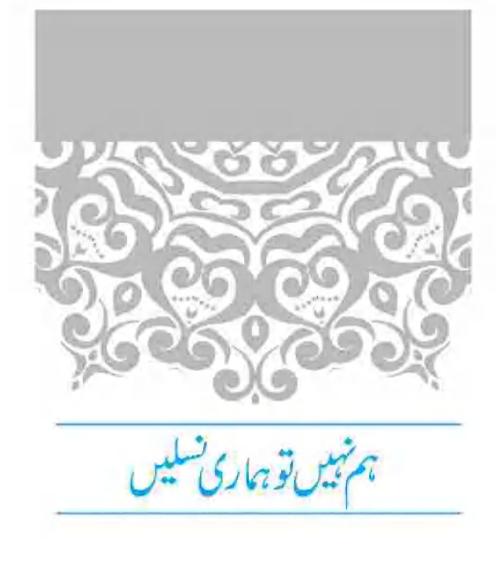

آپ دنیا کے نقشے پرایک نظر ڈال لیجیا! آپ کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوجائے گا۔
آپ عالم اسلام کا نقشہ سامنے رکھ لیجیے، آپ اگراحساس کمتری کا شکار ہیں تو وہ دور ہوجائے گا۔
شرط بیہ ہے کہ آپ نے طبعی ،سیاسی اور تاریخی جغرافیہ گی کم از کم مباویات پڑھر کھی ہوں۔
اللہ تعالی نے جب امت محمد بیکو پورے عالم تک ہدایت کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری دی
تواس کے وسائل بھی روز اول ہے مہیا فرمادیے۔ ''امت وسط'' کو اللہ تعالی نے و نیا کے وسط
میں ''جزیرہ نمائے عرب' میں آباد کیا۔ جوروحانیت کا مرکز ہونے کے ساتھ جغرافیائی اعتبارے
بھی تین بڑے براعظموں کے بالکل بچ میں واقع ہے اور بقیہ تین یا جیار براعظموں کی طرف
جانے والے رائے والے رائے ہیں ہے ہوگر جاتے ہیں۔

اس وفت عالم اسلام کے تین ملک ایک سیدھ میں آتے ہیں اور تینوں کواللہ تعالیٰ نے ایس





خصوصیات عطا کی ہیں کہ اگر یہ نینوں انتہے ہوجا کمیں تو یہ تکون مل کر نہ صرف عالم اسلام کو مغلوبیت و محکومیت سے نجات دلوا علی ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ورحمت کا بیغام بن سکتی ہے۔ یہ ایک اور خصوصیت ہے جواللہ تعالیٰ نے ہر دور کی طرح اس دور میں بھی مسلمانوں کو ..... میں دہرا تا ہوں: صرف مسلمانوں کو .....عطاکی ہے۔

سعودی عرب، پاکستان اور ترکی وہ تین ملک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جرت انگیز اور بے مثال خصوصیات سے نواز ا ہے۔ آپ انہیں ایک اعتبار سے عالم اسلام کا دل، دماغ اور جگر کہد سکتے ہیں۔ سعودی عرب تو ہے، ہی عالم اسلام کا قلب، جہاں اللہ تعالیٰ نے حربین شریفین جیسے مقدس مقامات ازل سے تعیین کردیے ہے۔ نہ ہی کے بعداس کی جغرافیائی، معاشی اور سیاسی اہمیت بھی مختاج بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوعالم غیب السلوات والارض ہے، یہاں زمین کے نیجائے نے خرافیائی محاشی اور کی دنیا کے لیے خرافیائی محاسمتنا دہ کرکے پوری دنیا کے لیے خرافیائی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ خرافیائی سے بھی نواز سکتے ہیں۔

پاکستان کواللہ تعالی نے منصرف بے پناہ صلاحیتوں کی مالک افرادی قوت عطاکی ہے، بلکہ
اے دنیا کا بہترین ساحل، دنیا کی چند بہترین اجناس اگانے والی زرخیز زبین بھی عطاکی ہے۔
گونا گول جغرافیائی وسیاسی خصوصیتوں کے حامل اس ملک کواللہ تعالی نے دنیا کی بہترین دماغی
اور جسمانی قوتیں عطاکی ہیں۔ بید نیا گی بہترین فوج اور ایسے سائنس دان رکھتا ہے جنہوں نے
نہ صرف اے ایٹمی طاقت بنادیا ہے، بلکہ ایسے ایسے را کٹ اور میزائل بنانے کی خودگفیل صلاحیت
عطاکی ہے جس کی حقیقت وہی عالمی قوتیں جانتی ہیں جواسے ہروقت بحرانوں میں مبتلا کیے رکھنے
کی کوشش کرتی ہیں۔

ترکی نہ صرف ایشیااور پورپ کے عظم پرواقع ہے (جیسا کے سعودی عرب ایشیا، بورپ اور

# باليفورك كنارشك

افریقہ بینوں کے علم پرواقع ہے) بلکہ وہ پسماندگی اور بنظمی کا طویل دورگزار کرالیں معاثی،
سیای اور عسکری قوت بن کرا بجراہے جس کی مثال عہد جدید میں کم بی ملتی ہے۔ پاکستان میں علم و
ہنر دونوں اعتبار ہے بہترین افرادی قوت ہے جواپنے طور ہے دنیا بجر میں اپنالوہا منوا چکی ہے،
لیکن اے سرکاری اور اجتماعی طور پر منظم طریقے ہے جے استعمال نہیں کیا جارہا۔ ترکی میں بھی تعلیم
یافتہ اور ہنر مند آبادی کی کثرت ہے، بس اتنا فرق ہے کہ انہوں نے اے منظم طریقے ہے
استعمال کیا ہے اور پورپ میں کم بی کسی چیز کی منڈی ہوگی جس میں ترکی مصنوعات سرفیرست نظر
استعمال کیا ہے اور پورپ میں کم بی کسی چیز کی منڈی ہوگی جس میں ترکی مصنوعات سرفیرست نظر
ند آتی بول۔ دوسرافرق پاکستان اور ترکی میں قیادت کا ہے۔ ترکی میں ترکس سوسال تک اپنی ب
نوری پر روتی ربی تب جاکر ان کے چمن میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوا ہے کہ و نیا میں لیسما ندہ لوگوں کو
امن سے نہ رہنے دینے والی قوتوں کی آئکہ میں کا نئے کی طرح کھٹک رہا ہے، جبکہ غریوں،
مظلوموں اور یسے ہوئے لوگوں کی آئکہ میں کا نئے کی طرح کھٹک رہا ہے، جبکہ غریوں،
مظلوموں اور یہے ہوئے لوگوں کی آئکہ کا تارابین چکاہے۔

آپ دنیا کے نقشے پرنظر ڈال لیجے۔ یورپ ایشیا کے سکم پرتر کی ،ایشیا فریقہ کے نیج میں سعودی عرب اور درہ ہرمز کے کلز پر بچرہ عرب کے کنارے اور بحر ہندگی پیشانی پر پاکستان چھکتے دکتے نظر آئیں گے۔ دولت، طافت اور صلاحیت یا یوں کہہ لیس کہ معیشت، عسکریت اور سیاست میں ، بیالیی مثلث ہے جو گہر سے تاریخی ، فدہجی اور دوحانی رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ سیاست میں ، بیالیی مثلث ہے جو گہر سے تاریخی ، فدہجی اور دوحانی رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں آپ کوجس خودی اور خوداعتاد کا احساس ہواس پر اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہیے اور اس ہواس پر اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہیے اور اس ہو ہوں اور لاز وال نعت کاشکر ہے کہ اسے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود میں استعال کرنا بلکہ جب تک اپنا چاہیے۔ ضرور بالضرور الیے گل وگلز ارظہور میں آئیں گے جنہیں ہم نہیں تو ہماری اگل نسلیں ضرور دیکھیں گی۔

#### Trace want

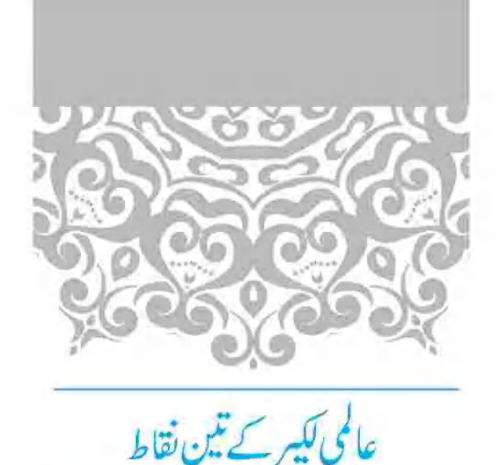

آئ گل ایک جملہ ہرا کی زبان پر ہے، حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو در پیش مسائل کا سبب وسائل کی تھی ہے۔ اگر وسائل وافر ہوتے تو یہ مسائل نہ ہوتے جوآج ہر طرف مند کھولے مسلمانوں کو ہراساں کیے ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اسے وسائل سے نواز اہے کہ اس کی مثال دنیا کی دوسری قو موں میں مفقو دہے، لیکن ہماری ہے تد ہیری کے سبب وسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کوس کرنے ہیں مدن ہیں دے رہی۔

مثلاً دنیا کے چوسمندری در وں کولے لیجے۔ان میں سے پانچ قدرتی ہیں اور ایک مصنوعی ہے بعنی انسانی ہاتھوں کا تغییر کردہ۔ یہ بحری گزرگا ہیں دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک، تجارت اور نقل وحمل کی تنجیاں ہیں اور یہ وہ تنگ دروازے ہیں جن سے گزرے بغیر دنیا کی

# بالمفوران كخارشك



بحری شاہراہوں سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ان میں سے تین عرب مما لک کے باس ہیں اور دو تركى كے ياس\_( چيناور ومرائش مين آتا ہے) ساتھ بى الله تعالى نے ياكستان كواييا كل وقوع دیا ہے کہ وہ گویاان میں سے اہم ترین وڑے کے سامنے ناکے پر براجمان ہے اور دنیا کی اہم ترین بحری شاہراہ کا گویا تگہبان ہے کہ اللہ نے اس عالمی شاہراہ پرتصرف کا اختیارا ہے تفویض کردیا ہے۔اس درّے کا نام'' ورّہ ہرمز' ہے جوظیح عرب اور بحر ہندگو ملاتا ہے۔ دوسرا'' باب المندب ہے جو بھیرہ عرب اور بحراحمر کوملاتا ہے۔ تیسری "تبہر سوئز" ہے جو بحراحمر کو بحرابیش ہے جوڑتی ہے۔ یہ تینوں اہم ترین سمندری ناکے عرب ممالک کے قبضے میں ہیں، جبکہ بحرا سود کو بحیرہ مرمرہ ے ملانے والی ''آ بنائے باسفوری'' اور بحیرۂ مرمرہ کو بحرا پھین سے جوڑنے والا''ور ہ دانیال 'وونوں ترکی کے پاس ہیں۔ بیروہ اہم جغرافیائی حقائق ہیں جن سے عالمی مناظر نامے پر ان تینوں ممالک کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ یورپ سے مشرق وسطی تک اور مشرق وسطی سے ایشیا تک بدایک قدرتی لکیرے جس کے ایک سرے پرترکی ہے، دوسرے پریاکتان اور چ میں سعودی عرب،اس ککیر کے تین لفظوں کوسلسل داخلی بحران میں مبتلا رکھنااورا یک دوسرے کا دست و باز ونہ بننے دیناعالمی طاقتوں کی وہ حکمت عملی ہے جس کووہ ہر قیمت پر جاری رکھنا جا ہتی ہیں۔ یا کستان کے داخلی مسائل، عدم استحکام اور یا کستانی عوام کو ہر وقت میہ تاثر دینا کہ وہ خدانخواستہ ناکام ریاست کے مابوس باشندے ہیں،ای حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کو اس کے مشرق وجنوب مغرب میں واقع ممالک کے ذریعے سلسل ہراساں کرتے رہنا بھی اس منصوبے کا شاخسانہ ہے اور ترکی میں آنے والا حالیہ انقلاب بھی ای تزویراتی تدبیر کا جزتھا جس کی ناکامی کے بعداب بند کمروں میں ہونے والی سوج بیجار کا موضوع یہ ہے کہ اس فندرتی عالمی خطہ پر واقع اہم ترین ممالک کو ..... جو بہترین انسانی اور ارضی وسائل کے حامل ہیں .....گس





طرح جشن فنخ منانے کے بجائے گریہ وماتم میں مبتلا کیا جائے۔

فوجی انقلاب کوعوامی مقبولیت کے بل بوتے پرتھوڑی ہی درییں نا کام بنانے کی ایک مثال ماضی قریب میں ملتی ہے جولا طبنی امریکا کے بسماندہ لوگوں کی نمایندہ آ واز ، وینز ویلا کے مقبول ترین عوامی قائد 'مہوگوشاویز'' سے تعلق رکھتی ہے۔اس نے عالمی معاشی طاقتوں کے ایمایر آئے والے عسکری انقلاب کوانی جراءت وفراست اورعوامی حمایت کے بل اوتے پرایک ہی رات میں نا کام کردیا تھااورابھی ان قوتول نے جوایئے ہر کاروں کے کارنامے پرجشن منانے کے لیے پر تول رہی تھیں بھل کر فتح کے جام لنڈھائے بھی نہ تھے کہ انہیں خفت آمیز شکست و مایوی کا سامنا كرنا يزاراس كے بعدان كا اگلافتدم كيا تھا؟ جس كى وجہے آج ہيوگوشاويز كے بعداس كا تيل کے ذخائر سے بھراملک بھرے اندھیریوں میں ڈوب گیا ہے اور اب وہاں کوئی طافت ورمزاحمتی آ واز سنائی نہیں دیتی؟ ہیوگوشاویز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مصنوعی شعاعوں کے ذریعے پیدا کیے گئے کینسر کے ذریعے اس کی جان لے لی گئی۔اے چین وہم سمجھا جاسکتا تھا،اگر جنو بی امریکا کے چند دوسرے ممالک کے سربرا ہول کے ساتھ بھی ایسانہ ہوا ہوتا۔ پھر ہیو گوشاویز ہے کوتا ہی ہیہوئی كدا ہے عوام كى د بنى تطهير ندكر سكا، ند ہى اپنے سيجھے قيادت كالتلسل قائم كر سكا۔ا ہے اليے مسائل میں الجھادیا گیا جن سے نبردآ زماہوتے ہوئے اس کی توانا ئیاں کھیے گئیں اور وہ ایسے افراد تیار نہ کرسکا جوجب الوطنی اور انسانیت دوئتی کے تحت عالمی معاشی تسلط کاروں کے خلاف اٹھایا گیا حجنڈاسنھال کیتے۔

اردگان کوبھی اب ایسے ہی مسائل کا سامنا رہے گا۔ خبر آئی تھی کہ زرمبادلہ کے ذخائر کم ہورہے ہیں۔ ترکی عوام نے قطار میں لگ کرڈ الرجع کرائے اور لیرے (ترک کرنسی) لے لیے۔ متیجہ میں ندصرف اربوں ڈ الرکے ذخائر جمع ہوگئے، بلکہ لیرامز بدستیکم ہوگیاہے۔

# باليفوران كخارشك



خبرآئی تھی کہ شام کی سرحد پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روی جہاز مارگرانے میں گون نواز کا عناصر کا ہاتھ تھا۔ ترکی کے ایک طرف روں واقع ہے، دوسری طرف بورپ۔ اردگان اس تنازعے میں زیادہ پھنتا تو دونوں کے درمیان سینڈوج بن جا تا۔ اس نے بغاوت پر قابو پانے کے بعد پہلا ہیرونی دورہ ہی روی کا رکھا اور اس دورے میں روی صدر کے سامنے جو تابی فائل میز پر رکھی وہ شام کی تھی۔ تا کہ شام کے عوام کو بھی ہیرونی امداد سے ہونے والی کاردوائیوں سے نجات ملے اور پڑوسیوں سے سابقہ تعلقات بحال ہوں، کشیدگی کم ہوتو بھیرا سود کے برا سود سے برگرمیاں بھی بحال ہوجا کیں۔ اردگان اپنی قوم کو شخصیت پرتی کے بجائے نظر بیسازی پر لا نا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ ریکارؤ ساز اجتماع میں ونیا نے اردگان کی تصویر کے بجائے ترکی کے جھنڈے کو ہر طرف لیراتے دیکھا جوفرد کے ہیں ونیانے اردگان کی تصویر کے بجائے ترکی کے جھنڈے کو ہر طرف لیراتے دیکھا جوفرد کے جائے ترکی کے جھنڈے کو ہر طرف لیراتے دیکھا جوفرد کے بجائے نظر ہے کی بہترین مثال ہے۔

جیو گوشاویز کے بعد مغرب کا تسلطی طریقہ کار سمجھ کراس کے اداروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے ندر ہے تھے، لیکن کیااردگان اس کوتا ہی کا ازالہ کر سکے گا؟ کیاتر کی کے تعلیمی ادارے کمال اتاترک کی طرح اردگان کی تصویر کے سامنے آسمبلی کرواتے رہیں گے یائے اردگان تیار کر کے ترکی اور عالم اسلام اور دنیا کے مظلوم عوام کو و نے کیس گے؟ بیر آنے والا وقت بتائے گا کہ وسائل سے مالا مال، لیکن گولنٹ طریق کار بیس جکڑی اس عالمی قدرتی کیراوراس میں واقع تین اہم نقاط کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم گولن نواز قوتوں کو اور ان کے علمی و فلاحی منصوبوں کے مقاصد کو بچھ کیس گے یااردگان کی خامیاں ہی گئتے رہ جا کیں گئے۔



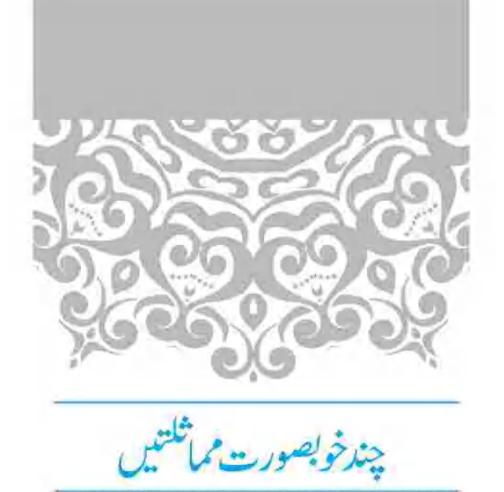

آج کل جدیدتری میں آپ جس طرف بھی جائیں، وقفے وقفے ہے کی نہ کی چیز ہے اندازہ ہوگا کہ یبال کی حکر ان جماعت اوراس کے ارکان کس قدر حسن تدبیر ہے کام لیتے ہیں اور دعوت کا کام ' الحکمة' اور ' الموعظة' کے اصول کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً برے برے ہوٹلوں میں آپ کو دو نقشے نظر آئیں گے۔ ایک میں سلطان فاتح اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالے ہوئے ہے۔ سامنے قسطنطنیہ کا بظاہر نا قابل تسخیر سمجھا جانے والا قلعہ ہے۔ سمندر کا پائی گھوڑے کے سینے تک آپ بنچاہے اوراس کے کمانڈر دائیں بائیں جیران کھڑے ہیں کہ اسے کس طرح روکا جائے۔ بنچے سلطان فاتح کا یہ جملہ ہے:

''آئیا میں تسطنطنیہ کوفتح کرکے رہوں گایا پھر قسطنطنیہ مجھے فتح کرے گا۔'' تاریخ گواہ ہے کہ انسان کاعزم جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر نامکن بھی ممکن ہوجا تا



#### بالمقور ك كزاريك



ہے۔ یا تو کوئی تکو بنی حکمت اس کا ساتھ دیتی ہے یا ایسا کوئی القاء ہوتا ہے جے عام دنیامحیرالعقول قرار دیتی ہے۔ وہ القاء دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے جس میں ایک بہت بردی کشتی کوعثانی مجاہدین خشکی پر تھینج کر لے جارے ہیں۔قنطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سلطان فاتح کے دنیا کی جَنَّكَى تاریخ كاوه مجیرالعقول فیصله كیاتھاجس كاتذ كره كرتے ہوئے بھی پور پی مؤرخین اور ہمارے ا پنگر برین گھبراتے ہیں کہ کہیں احساس کمتری کے شکارمسلم نو جوان کی حوصلہ افزائی نہ ہوجائے۔ دیں میل خشک زمین پر جوجھوٹی چھوٹی اونچی نیچی پہاڑیوں پرمشتمل تھا، جنگی تشتیاں چلا کر لے جانا ہی ا تنامشکل نہیں، جتنا ایک رات میں ایسا کرنا۔ 21 سالہ نوجوان سلطان نے پیکارنامہ یوں انجام دیا کہ دس میل کی پیائش کر کے لکڑی کے شختے بنوائے۔ان پر چربی ملوائی۔ پھرستر جہاز نما کشتیوں کوان تختوں پر چڑھایا۔ ہرکشتی پر دوملاح سوار تھاور دائیں بائیں ہےان کومجاہدین تھینج رہے تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے تھے۔ وس میل کی پہاڑی مسافت، گھے اندھیرا، صرف ایک رات کی مہلت جنگی جہاز نما بڑی بڑی کشتیوں کو ہاتھوں سے تھینچنا اور ایک رات میں ستر کشتیاں جمع بھاری توپ خانہ فجر ہے پہلے دشمن کے علاقے میں پنجانا ....انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ س قدرمشکل مہم تھی۔سلطان فاتح نے اللہ کے فضل ہے سے كارنامه كردكها يااور 15 جمادي الاولى 857ه بمطابق 24 متى 1453 ء كوقتطنطنيه سمندر كي طرف ے گھیر لینے کے پانچ ون بعد 20 جمادی الاولی 857ھ بمطابق 29 مئی 1453ء کو آخری معر کہ لڑا گیا۔ بچ کے یانچ دن صلح کی کوششیں گا گئیں۔ کامیاب نہ ہونے پر فیصلہ کن حملے کا ارادہ كيا كيا \_ظهرتك آ گ اورخون كى برسات سے كزركر بالآ خرعثانى مجابدين فصيل يرچ ره كرسرخ بلانی پرچم ابرانے میں کامیاب ہوگئے۔ (یادرہ یا کستان کا پرچم سبز بلانی ہے اور ترکی کا سرخ بلالی .... کیار خوبصورت مماثلت محض اتفاق ہے۔)





اس دن سلطان محمد نے ظہر کی نماز آیاصوفیا میں پڑھی اور پہلی مرتبداس مرکز شرک و کفر میں توحید کی زمزمہ بارصدا گونجی۔ تاریخ نے سلطان محد کوسلطان محد فاتح کالقب دیا۔انسان کا کردار اس کے نظریات کے تابع ہوتا ہے۔مصطفیٰ کمال پاشا ..... جسے ہمارے بعض کالم نگار حضرات سکولر کہنے پر ناراض ہوتے ہیں .... نے اقتدار میں آتے ہی (1934ء) مغرب کی خوشنو دی کے لیے بیال اذان ونمازموقوف کر کے سیاحوں کی تفریج کا مرکز بنادیا تھا۔ اردگان حکومت نے بہت تدریج اور حکمت ہے کام کیا۔ فتح قسطنطنیہ کے واقعے کوترک قوم کے ذہن میں زندہ کرنے کے لیے اس واقعے کوتمثیلی یا دگار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے استبول میں عظیم انسانی پینوراما تغمیر کروایا گیا۔جس میں آنے والے سیاح کو دنیا کی معروف زبانوں میں اس واقعے کی حقیقت کے قریب تر منظرکشی کر کے بتائی جاتی تھی۔ راقم الحروف اس پیوراما کے دورے کی روئیدا دا پنے سفرنامے''ترک نادان ہے ترک دانا تک'' میں لکھ چکا ہے۔1991ء میں آیاصوفیا کوتو نہ چھیڑا گیا۔البتداس کے ساتھ جڑے ہو تکارنامی حل میں مسجد بنا کراس کے دروازے آیا صوفیا کے لیے کھول دیے گئے۔2014ء میں ترکی میں ایک زبردست تحریک چلی جس کاعنوان تھا:''اپنے مصلّے لے کرآ یاصوفیہ پہنچوں 15 ملین سے زائدلوگوں نے دستخط کر کے میمطالبہ کیا کہ آیاصوفیہ کو نماز کے لیے کھولا جائے۔ ترکی کے مردآ ہن،مردمؤمن رجب طیب اردگان نے چندسال قبل اس تاریخی واقعے کی یا دگارمنانی شروع کی۔ ہرسال 29 مئی کو یہاں عظیم الشان تقریب منعقد کی جاتی تھی جس سے اردگان خود خطاب کرتا تھا اور اس میں والہانہ انداز میں سورہ فتح کی ابتدائی آبات تلاوت كرتا تقابه

پچھلے سال اس کی فتح کے تاریخی موقع پریہاں ایک مؤذن صاحب نے آٹھ دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی۔اذان کے دوران ان کے آنسو بہتے رہے اور انہوں نے رفت بھری

### بالمفورة كخارشك

آ واز میں آنسوے ترکلمات شبادت گلوگیرانداز میں اوا کیے۔ گزشتہ جمعہ (21 ماکتوبر 2016 م)

گوبالآخر بیبال پانچ وقتہ اذان اور نمازشروع کردی گئی ہے اور اللہ کے ایک گھر کواس کے نام ہے
دوبارہ آباد کردیا گیا ہے۔ ''حق آیا اور باطل جلاگیا۔ بے شک باطل جائے ہی کے لیے ہے۔''
بیبال چندمما ثلتوں کا ذکر بے جانہ ہوگا۔

1- آیاصوفیہ کی آخری تغییر بازنطینی دور میں 1346ء میں ہوئی۔ 1453ء میں سلطان فات کے فتطنطنیہ فتح کیا تورات اس نے دعاؤں اوروظا کف کے بعداعلان کردیا تھا کہ ان شاءاللہ ہم کل ظہر کی نماز آیاصوفیہ میں پڑھیں گے۔ 1453ء سے لے کر 1935ء لیعنی تقریباً 184 سال تک بیہاں مسلمان اذا نمیں دیتے اور نمازیں پڑھتے رہے۔ 1934ء میں '' ترک نادال'' نے جو پابندی لگائی تھی ، آخراللہ کے فضل سے 2016ء میں '' ترک دانا'' نے انتہائی حکمت کے ساتھ بندری کھائی تھی ، آخراللہ کے فضل سے 2016ء میں '' ترک دانا'' نے انتہائی حکمت کے ساتھ بندری فتح کر کے پھر چاروں مینار سے صدائے تکبیر بلند کردی ہے۔ اللہ نے جو جگہ جس مقصد کے لیے فتح کرنے والوں کوعطا کی تھی ، اس مقصد کو دوبارہ زندہ کردیا گیا ہے۔ گویا ہے آیاصوفیہ کی فتح کانی ہے۔ گویا ہے آیاصوفیہ کی تھی۔ سلم نے فوش خبری سائی تھی۔ فتح کانی کا کارنامہ انجام دینے والوں کے لیے اس خوشخبری میں سے کوئی حصدان شاءاللہ ضرور ملے گا۔

2-سلطان فاتح نے جس باسفوری کے کنارے خطکی میں کشتیاں چلاکر کارنامہ انجام ویا تفا۔ اردگان کے حامیوں نے ای باسفوری بل پر گولنسٹ باغیوں کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر تفا۔ اردگان کے حامیوں نے ای باسفوری بل پر گولنسٹ باغی فوج کوشکست دینے میں کامیاب تاریخ رقم کی۔ بالآخر اسلام بہندا ہے نہتے وجود سے باغی فوج کوشکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اور ای باسفوری پر باغیوں کے ہاتھ باندھ کرانہیں بے بس کیا گیا۔

3-ایک اورخوبصورت اورمعنی خیزمما ثلت اس فتح نانی میں پیرہے کے سلطان صلاح الدین





ایوبی کو بیت المقدس کی دوسری فتح (پہلی فتح حضرت عمر رضی الله عند کے مبارک زمانہ میں ہوئی مختی )90 سال بعد نصیب ہوئی تقی ۔ اسی طرح آیا صوفیہ کی دوسری فتح تقریباً 8 سال بعد ہوئی ہے۔ آج ہے۔ ایوبی کا ہدف نہایت مشکل تھا، اردگان کا نسبتاً کم مشکل، لہٰذا اے دس سال کم گئے۔ آج کے دور میں رنج وقم کے مارے مسلمانوں کواللہ ہے تعلق کی مضبوط بنیا دوں پرتجد ید کرنی چاہیے، کیونکہ اس جیے مماثلا نہ واقعات ہے بتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں پر ہمارے حق میں فیصلے کرنے کوآج ہمی راضی ہے، بشرطیکہ ہم اس کے فیصلوں کو اپنے حق میں کروانے والے اعمال میں جڑھا کیوں۔

کے برخور کرنا چاہے کہ مغرب نے آئ تک کہ جمیں بخشا؟؟ ہم نے انتقام لے گا۔ انہیں اس کے برخور کرنا چاہے کہ مغرب نے آئ تک کہ ہمیں بخشا؟؟ ہم نے اسٹی سال سے زیادہ عرصے کہ آئی سال سے زیادہ عرصے کہ آئی سال سے نیاز نہ پڑھی تو گیا انہوں نے ہمیں جامع قرطبہ واپس کردیا؟ سلطان صلاح الدین ایو بی نے مفتوح صلیبیوں پر بے مثال رحم وکرم کیا۔ کیا اس کے بدلے انہوں نے مشرقی تیمور کے مسلمانوں کو بخش دیا؟ اردگان سے انہوں نے جیسا انتقام لینا تھاوہ تو آیاصو فیہ ہویا نہ ہو، انہوں نے جیسا انتقام لینا تھاوہ تو آیاصو فیہ ہویان ہو، انہوں نے جیسا انتقام لینا تھاوہ تو آیاصو فیہ ہویان کہ انہوں نے کہ ہم نے خداکی امانت اس کے ہروکردی ہے۔ اب خدا خودا نے دشمنوں سے نمٹے گا۔





## آج کاانسان

کہار جاتا ہے کہ آج کی دنیاا نتہائی ترقی یافتہ ،متمدن اور مہذب ہے۔اس کی وجہ یہ بھی ہے کہاں نے نداجب کا انکار کر کے انسانیت کوسب سے بڑا ندجب قرار دے دیا ہے۔ نداجب سے چونکہ جنگ ہوتی ہے،اس لیے ندجب کی بجائے انسانیت کو قانون عالم قرار دینے ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔

یددونوں با تیں جھوٹ کا پلندہ ہیں جن میں مکر وفریب اور دھو کہ ودھاند لی کی اتنی زیادہ آمیزش ہے کہ اس کے تعفن سے انسان کا دماغ کام جھوڑ جاتا ہے۔ آج کی دنیا تو ''تاریک دور'' کہلائے جانے والے زمانے سے زیادہ وحشی اور غیر مہذب ہے۔ ماڈیت پرتی اور روحانی واخلاقی اقدار کی بالی نے انسان کو در ندہ اور انسانیت کو حیوانیت کا عنوان بنادیا ہے۔ اب یہ الفاظ دھو کے کا جال ہیں جن میں پڑھے لکھے انسانوں کی پڑھی کھی عقلوں کو سے کرکے قابو کیا جاتا ہے۔





حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ کے ظلم اور ایذا رسانی ہے بچنے کے لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت مسلمانوں اور حبشہ کے درمیان مہاجرین کو پتاہ دینے کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔عرب ایشیا میں تھا اور حبشہ افریقہ میں۔ دونوں کی زبان بسل، تبذیب وغیره سب جدائقی ۔حبشہ کا لےلوگوں کا تاریک دلیں سمجھا جا تا تھا،کیکن اس وفت کے بادشاہ نجاشی نے نہ صرف لٹے ہے مہاجرین مکتہ کواینے ہاں بناہ دی، بلکہ قریش کے وفد کوان کے لائے ہوئے تھا گف سمیت واپس کردیا کہ مظلوموں کے تباد لے کے عوض تھا گف لیناانسانیت کےخلاف ہے۔اصل انسانیت بیہے کہ بے گھر والا جارمظلوم انسان پراپنے پاس ے خرج کیا جائے ،اور تحا نف دے کر رخصت کیا جائے۔ آج کل بورپ گورے لوگوں کا اجلا دیس ہے۔ وہ ان تمام معاہدوں میں شامل ہے جومسلمانوں کو یاد ولا دلا کر اقوام متحدہ کے رعب میں لانے کا کام دیتے ہیں، کیکن وہ ان معاہدوں کو بھول جا تا ہے جوانسانیت کی بناپراس پرلازم ہوتے ہیں۔شام میں جب متشدداورانتہا پہند حکر انوں نے اپنے عوام کو مذہب کے فرق کی بنیاد یرد نیا کے بدترین ظلم کا نشانہ بنا ناشروع کیا تو نہ صرف ظالم کا ہاتھ رو کئے کے لیے کوئی بین الاقوامی یا انسانی قانون حرکت میں نہیں آیا، بلکہ اپنی جان بچا کر نگلنے والے مہاجرین کو پناہ دینے ہے بھی صاف انکارکردیا گیا۔اس حوالے ہے ایسے انسانیت سوز واقعات پیش آئے کہ انسانیت کو منہ چھیانے کی جگہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی اور ترقی یافتہ دور کا انسان تاریک دور کے انسان ہے بھی زیادہ سنگدل، بےرحم اور ظالم نظر آنے لگا ہے۔

مجھی تو خواتین سرحدوں پر گلی خاردار تاروں کے بنچے سے گزرتی اور بھی ان کے اوپر سے اپنے بچوں کو دوسری طرف پکڑتی پائی گئیں۔ بھی مہاجرین کی کشتیاں اللئے سے معصوم بچوں کی اب سماحل فریاد کرتی لاشوں نے ایسے کر بناک مناظر تشکیل دیے کہ انسان کا دل ٹکڑے کلڑے

## بالتفور لل مخارش



ہوجا تا ہے۔سب مواقع پر نہ تو عرب قومیت کی بات کرنے والوں کاضمیر جا گااور نہ گورے لوگوں کے کالامن کوچھنجھوڑا جاسکا کہ اس انسانیت کے نام پررحم دلی کا مظاہرہ کریں جس کا نعرہ لگا کروہ اسلامیت کی فعی کی مہم چلاتے ہیں۔ لے دے کے بیار دوگان تھا جسے اللہ نے شامی مسلمانوں کے ليے فرهنة رحمت بناديا۔اس نے ترکی كے دروازے مہاجرين كے ليے چوبث كھول دياوران کونہ صرف پناہ دی، بلکہ ان کے قیام وطعام کے علاوہ ان کی جدید تعلیم اور فنی تربیت کا بھی ایسا انتظام کیا کہ وہ جب اپنے گھروں کواپس جائیں تو انہیں محسوں ہو کہ وہ ایک گھرے دوسرے گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ ترکی اس وقت و نیا کے سب سے زیادہ مہاجرین کی خدمت کرنے والا ملک ہے، حالانکہ اے بہت ہے اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے۔ کردول کی عسکری بغاوت سے لے کر گولنٹ حضرات کی فوجی بغاوت تک، دھاکوں کے منصوبوں سے لے کر باغیوں کی در پردہ حمایت تک، تھمبیر مسائل کی فہرست ہے جن میں ترکی کو گھیرنے کی کوشش کی سکی الیکن مجال ہے کہ ان سہولتوں کے معیار میں کوئی فرق آیا ہوجوتر کی مہاجرین کوفراہم کررہا ہے۔ ترکی کے ایک شہر کیلیس کوتو بیاعز از حاصل ہے کہ اس کی مقامی آبادی کم ہے، اور مہاجرین کی آبادی ان سے زیادہ ہو چکل ہے۔ ترک عوام اس سے گھبراتے نہیں ،اس پر فخر کرتے ہیں۔ سے ہے انسانی اخلاقیات کی سب ہے بڑی داعی اور مرتی روحانی تعلیمات ہیں۔انسانیت اگر کوئی سکھا تا ہے تو وہ مذہب ہے۔اور حقیقی انسانیت اگر کوئی سکھا تا ہے تو وہ اسلام نامی مذہب ہے۔ ىنەب كى فىي يرجوننېذىيىيى قائم ہوتى بىي دەانسانى*ت كش تو ہوسكتى بىي*،انسانىت نواز برگزنېيى \_

### male want



### ياك ترك دوى زنده باد!

پاک ترک دوئ کی بنیادی اوائی دن رکھی جا چکی تھیں جب پہلے سلمان نے برصغیر کی سوخی دھرتی پر اس دن مضبوط قدم رکھا تھا اور جب پہلے عثمانی خلیفہ نے بیعت کی تھی۔ پھر پاک ترک دوئی کی بنیادیں اس دن مضبوط ہوگئی تھیں جب برصغیر پاک ہند کے علماء نے آخری عثمانی خلیفہ کی جمایت میں پہلی آ واز اٹھا انگی تھی، پہلا روپیہ جنگ عظیم دوم کے چندہ میں ترکی بھیجا تھا اور پہلا بندہ جنگ بلقان میں شرکت کے لیے دوانہ کیا تھا، کیکن ان بنیادوں کو شخکم اردگان صاحب کے موجودہ دورے سے پہلے کیے جانے والے اس فیصلے نے کیا ہے جس کے تحت پاک ترک اسکول کی انتظام یہ وتبدیل کرکے گون صاحب کے پیردکاروں کے بجائے ان دیانت دار ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جومغرب سے عطیات کی وصولی میں ملوث نہیں ، نہ مغرب کی پشت پناہی کے الزام سے ان کے دامن داغدار ہیں۔

اردگان اپنے انقلابی اقدامات ،مثالی کامیابیوں اور غیرمتوقع نتائج کے حصول کے حوالے



# بالتفوران كخارشك



ے جیرت انگیز خدادا دصلاحیتوں کا مظاہرہ کررہا ہے۔اس دورے میں بالآ خراس نے اندرون ملک کے بعد بیرون ملک وہ معرکہ بھی سرکرلیا جوان کے لیے فوجی بغاوت کونا کام بنانے کے بعد بہت زیادہ مشکل قرار دیا جار ہاتھا۔ جس طرح منظم فوجی بغاوت ....جس کے پیچھے مغرب کی تمام ترحمایت کوشهورامریکی و پورپی اخبار کے صفحات اور ویب سائنس بردیکھا جاسکتا ہے....کوایک يكار كے ذريعے ناكام بنايا، اس سے زيادہ كارنامه بير ب كد كون صاحب كے تيار كرده رضا کاروں، کارندوں اوران کے حکم پرسب کچھ کرنے پر تیار تعلیم یافتہ ہرکاروں کو دھیرے د حیرے اندرون ملک قابوکرنے کے بعداب وہ بیرون ملک ان کا صفایا کرنے نکلے تو پہلے پڑاؤ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ پاکستان میں گون صاحب کے 23 اسکولوں سے متعلقہ 108 اساتذہ اور 480 فراد کو یا کتان سے چلے جانے ورندملک بدر کرنے کا تھم دے دیا گیا ہے۔ان کے ساتھ اپنے ملک واپس چینجنے پرضرور پوچھا جائے گاکٹ پاکٹرک اسکول 'کے نام پر'' پاک مغرب معاشرت " پھيلانے اور يا كتان ميں گولنىٹ رضا كارتياركرنے ہے آخرتمہارا مقصد كيا تفا؟؟؟ بداسكول ندتوستى تعليم ديتے تھے، ندمشر تى تربيت، بديا كستان ميں پينسلوانيا كے" شخ اعظم'' کے وہ مرید تیار کررہے تھے جو بوقت ضرورت خفیہ بلول سے نکل آئیں اور جمہوریت کے گلے میں آ مریت کی گھنٹی باندھ کرحق نمک ادا کریں۔

باکستان آنے سے پہلے انہوں نے گولنسٹ حضرات سے زمادہ الک مشکل یعنی کرد ماغیوں اور مصنوعی خلافت کے مدّعیوں کی برپا کردہ شورش پر بھی قابو پانے میں کامیابی حاصل کی جو گولن صاحب کی سیاسی و فوجی ''مخلوط بخاوت'' کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ اور کھلم کھلا دہشت گردانہ بغاوت تھی ۔ سیاست اگر '' تذبیر مملکت'' کا نام ہے تو بھی ، اگر '' تقییر ملت'' کا نام ہے تو بھی اور





"اصلاح تخ یب" کانام ہے تو بھی، تینوں معنی میں کامیاب سیاست کی مثال معاصر ترکی میں قائم
ہور ہی ہے۔ حالیہ دورے میں ترک سفیر کے بیان کا ایک جملہ معنی خیز ہے: "اردگان اپنے آباو
اجداد کی بیروی کرتے ہوئے برادراسلامی مما لک کوقریب لارہے ہیں۔" گونن صاحب مغرب کی
نمایندگی کررہے تھے، اس لیے ترک ہوتے ہوئے بھی مستحق عتاب تھہرے، جبکہ عرب مما لک
برادراسلامی مما لک ہیں، اس لیے ترک ہوتے ہوئے بھی انہیں قریب لایاجارہا ہے۔ یہ
برادراسلامی مما لک ہیں، اس لیے ترکوں ہے دورہ ہوتے ہوئے بھی انہیں قریب لایاجارہا ہے۔ یہ
اور کہنے والا کہنے پرمجبور ہوتا ہے کہ اس نے معرکہ جیننے کے بعد در پیش معرکے کو بھی سلیقے ہے جیننے کا
اور کہنے والا کہنے پرمجبور ہوتا ہے کہ اس نے معرکہ جیننے کے بعد در پیش معرکے کو بھی سلیقے ہے جیننے کا
سفر جاری رکھا ہوا ہے، ورندا کثر حکر اان دریا کے پاراتر نے کے بعد جب اگلا دریاد کھتے ہیں جو
یانی کانہیں آگ کا ہے، تو حوصلہ ہارجاتے ہیں یا تد ہیران کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔

ال موقع پرشکرالی اور تحدیث بالعمت کے طور پریہ کہنے کادل چاہتا ہے کہ گون صاحب کے قائم کردہ پاکٹر کے اسکولوں کی تطبیر کے مل میں تضرب مومن کا بھی حصر شامل ہے۔ پاکستانی صحافت میں سب ہے پہلے سہیں ہے ان اسکولوں کے ملکی اور ملق مفادات کے خلاف کام کرنے پر آ واز اٹھائی گئی تھی جس کی پاداش میں پاک ترک ایجو کیشن فاؤنڈ پشن کے وکیل صاحب کا دھم کی بھرا خطم وصول جو اٹھا۔ اگر چہ خط کے کرارے جواب کے بعد جواب الجواب آنے کی تو جمیس حسرت ہی رہی ایکن بہر حال وہ ایک تاریخی گوائی ہے کہ ملک وملت کے مفادات کے خلاف مصروف عمل اس طبقے کے خلاف موثر ضرب میں جھیل کی ساکن ہے کہ ملک وملت کے مفادات کے خلاف مصروف عمل اس طبقے کے خلاف موثر ضرب میں جھیل کی ساکن سطح پر پہلا کئر تصرب موقع میں نے ہی چھینکا تھا۔ پھر یہ کنگر پھروں میں تبدیل ہوتے گئے یہاں تک کہ ان تعلیمی اداروں کی تطبیر کا عمل ہوگیا۔ بیتمام ہوئیداؤ ٹرک نادال سے ترک دانا تک "میں دیکھی جاسکتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی تطبیر کا عمل ہوگیا۔ بیتمام ہوئیداؤ ٹرک نادال سے ترک دانا تک "میں دیکھی جاسکتی ہوئی بواد و ہاں گولنے

# بالتفوران كخارشك



صاحبان کے 17 اسکول تھے۔ یعنی غیرمسلم ملک میں قریب قریب اتنے اسکول تھے جتنے مسلم ملک میں۔مسلم کمیونی کے اکثر نونہال انہی اداروں میں تعلیم یاتے تھے۔جنوبی افریقہ کے علاء ....جن كي جمايت كي بناير مسلم كميوني كنونهال كون صاحب كاسكولوں ميں داخلہ بھي ليتے تقے اور جن کی سریری کی بنا پر مینظیم لا کھوں ڈالر کے عطیات وصول کرتی تھی .... جاننا جا ہے تھے کہ اس بغاوتی شورش کی حقیقت کیا ہے؟ اس عاجزے درخواست کی گئی کہ کیا آپ علائے كرام كے منتخب مجمع ميں اس حوالے ہے كوئى گفتگوكر كتے ہيں؟ موضوع بہت نازك تفا-آج كل کی دنیا میں بغیر ثبوت کے بولنا یا جانبدار ہوکر بولنا چلنے والی چیز نہیں ہے۔راقم نے اللہ کا نام لے کر کچھ دن اس حالت میں گزارے کہ سوائے اردگان اور گولن سے متعلقہ امور جمع وتحقیق کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ پھر اللہ کا نام لے کر پہلی پر پر بینٹیشن اس اسلوب انداز میں دی کہ عاجز صرف این اب تک کی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ فیصلہ آپ حضرات خود کریں گے۔اگر کوئی سوال حل نه ہوتو اس کا جواب صرف میری ذمہ داری نہیں ہوگی ، بلکہ ہم سب مل جل کراس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔

صرف علائے کرام کی آگاہی کے لیے منعقد کی گئی اس محفل میں منتظمین کوامیر بھی کہ چالیں پہا سے اندائد اس کے بعد اندائد اس سے بعد نو پھر چل سوچل ۔ جو ہانسبرگ کے بعد جواب کی محفل تک جم کر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد نو پھر چل سوچل ۔ جو ہانسبرگ کے بعد پر بیٹورید، ڈرین، نیوکاسل وغیرہ سے نقاضے آ ناشروع ہوگئے۔ بندہ بھی واپسی ملتوی کر کے اس کام کو فرض کفاریہ بھے کر بحت گیا۔ الحمد للہ کہ ریجانہ العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور میری عمر سے دگئی عمر اور خدمات والے اکابر علائے کرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور میری عمر سے دگئی عمر اور خدمات والے اکابر علائے کرام





شر یک ہوئے اور الحمد للہ! حق و باطل کی پہچان سے حوالے سے مطمئن ہوکر گئے۔ بیساری روئیداداس فقیر کی نئی زیر ترجیب کتاب ' باسفوری کے کنارے' میں آرہی ہے۔

سوچنے کی بات میہ ہے کہ پینسلوانیا کے حساس ترین علاقے میں پناہ گزین شخص شال میں روس سے لے کرکرہ ارض کے جنوب میں واقع آخری ملک تک تعلیمی اداروں کا منظم سلسلدا گر بغاوت جیسے فدموم مقصد کے لیے استعال کرسکتا ہے تو ای طرح کے سلسلے وین کی اشاعت اور حق کی حمایت کے لیے کیوں قائم نہیں کیے جاسکتے ؟ اب تو تعلیمی اداروں کی سماج سدھار اثر انگیزی کا مشاہدہ کرنے اور اس کا طریقہ کار شکھنے کے لیے ترکی جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اثر انگیزی کا مشاہدہ کرنے اور اس کا طریقہ کار شکھنے کے لیے ترکی جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہیں پاک ترک دوئی کے نقیب وسفیر بھی ہوں کی سیس پاک ترک دوئی کے نقیب وسفیر بھی ہوں کے اور شکھنے والوں کے لیے ملی نمونہ بھی \_بس و کھنے والی آئکھ، شکھنے والا د ماغ اور حق کے غلیم کا جذبہ رکھنے والا ول جانے ہے۔





#### تر کی کے موجودہ حالات اور مسلمانان عالم کی فرمیدداریاں

بیرون ملک علمائے کرام کی مجلس میں کیا گیا بیان

### م تهبيرو پس منظر:

ا گلے صفحات میں آپ جو سطور پڑھیں گے یہ دراصل مصنف کا ایک بیان ہے جو جنوبی افریقہ کے شہر جو ہانسبرگ کی ''مرکزی جائع مجد میڈ'' میں ہوا۔ پس منظریہ تھا کہ جب گوان صاحب کی تیار کر دہ جماعت نے ترکی میں بغاوت کی تو یہ فقیران دنوں جنوبی افریقہ میں تھا۔ وہاں کے علمائے کرام گون صاحب کی نم بہی تحریک اوران کے تعلیمی وفلاجی اداروں کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ انہیں تشویش تھی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں پڑھ جاننا چاہتے تھے۔ انہیں تشویش تھی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ بگدان اداروں کو متمول مسلمانوں کی طرف سے لاکھوں رو پے عطیات دیے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس نازک موقع پر انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اردگان یا گون میں ہے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اس بات کی ایمیت اس لیے بھی بہت بڑھ جاتی تھی کہ جو ہانسبرگ کے قریب میاز





فارم سے ذرا آ گے گون صاحبان نے ایک عظیم الثان مجد تعمیر کی تھی۔ یہ سجد نہیں یورا ایک تمپلیس ہےجس میں اسکول ، رہا نشکا ہیں دوکا نیں ہرطرح کی سہولت تھی ،اور کہا جا تا تھا کہ اگر کسی وفت گولن صاحب کے گر دگھیرا ننگ ہوا اورانہیں امریکا چھوڑ نا پڑا تو وہ''حشر ٹانی'' کے مصداق بیباں پناہ لیں گے (ان کاحشراول توتر کی ہے امریکا تک ہوچکا تھا) کیوں کہ اس ملک کے قوانین بین الاقوامی مجرموں کے لیے نہایت پرسہولت ، با کفایت اور بارعایت ہیں۔مقامی علاء کرام کی طرف ہے اس عاجز کے لیے حکم تھا کہ آپ علاء کے منتخب مجمعے کو اس حوالے ہے آگابی فراہم کریں۔ بیمیرے لیے نہایت نازک موقع تفاحق کااظبار بھی بہت ضروری تفاجبکہ بعض گرامی قدر شخصیات گولن صاحب سے ناوا قفیت کی بنا پر کھل ان کی حامی تھیں ۔ بیان کے دوران کسی قتم کی بے تدبیری ہے نہایت بدمزگی ہو عتی تھی اورا ختلاف پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ یا کتان میں جب ہم نے گون صاحب کی حقیقت کشائی کے حوالے سے مضامین لکھنے کی ابتداکی تھی تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یاک ترک اسکول کے وکیل کی طرف ہے نوٹس وصول ہوا۔جس کی روئیدا د''ترک ناوال ہے ترک وانا تک' میں کھی جاچکی ہے۔ یہاں کوئی اندیشہ تو نه تھا،لیکن کچھ بہت معتبراورمحتر م حضرات حقائق سے ناوا قفیت یا یکطرفہ معلومات کے سبب گولن صاحب کے اداروں سے متاثر (جنوبی افریقہ میں ان کے 17اسکول کام کررہے تھے اور پاکستان میں 23.....اس ہے بھی آپ ان حضرات کی وہاں کی گئی محنت کا انداز ہ لگا تھتے ہیں۔ فلاحی ادارے اس کے علاوہ تھے ) اور ان کے نیک مقاصد کے قائل تھے۔ ان کی ناراضگی یا کسی قتم کا بحث مباحثہ شروع ہوجانا ان حضرات کے باہمی اتفاق کے لیے اور پھر افریقہ کے عام مسلمانوں کی ذہن سازی کے حوالے سے نقصان دہ ٹابت ہوسکتا تھا۔

الله تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے ہیہ بچھایا کہ ترکی پر براہ راست بات شروع کرنے کے

## بالتفوران كنارشك



بجائے "عالم اسلام کے وسائل ومسائل" کے حوالے سے بات شروع کی جائے۔ نیز دونوں حضرات (اردگان وگون) کا ماضی وحال کھنگالا جائے ، حامیوں اورمخالفین کی فہرست اوران کے تبھرے تیار کیے جائیں،رجحانات وخدمات کوجمع کیا جائے اور پھراپنی طرف ہے کوئی تبھرہ کیے بغیر دلیل و پس منظر کے ساتھ حاضرین کے سامنے کیا چٹھا رکھ دیا جائے اور فیصلہ ان پر جھوڑ و یا جائے ۔ گویا بیعلماء کی عدالت میں لڑا جائے والا ایسا مقدمہ تھا، جس میں'' فریقین''غیر حاضر تصاور عدالت کے 'معاون'' کو جانبین کی طرف ہے شہادات و دستاویزات پیش کرناتھیں ۔ ہر پر نٹیشن کے ذریعے ایسے انداز میں پیش کرنا تھا کہ حق و باطل بذات خود ایک دوسرے سے جدا ہوجا نیں اورمحتر م حاضرین میں ہے کسی کے جذبات کوٹیس پہنچے نداعتاد کو۔اللہ تعالی کافضل وکرم شامل حال رہااور حاضرین بیعہد کر کے گئے کہ وہ گولن صاحب کے اداروں سے کسی قتم کا رابطہ نہ ر کھیں گے اور اپنا وزن ترکی کے اسلام پہندوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ جو ہانسبرگ میں توقع سے زیادہ حاضرین کی آمداور غیر معمولی کا میانی کے بعد سے بیان دیگر شہروں میں بھی ہوا۔ ہر ُ جَلَّهِ مُجْمِع صرف علمائے کرام اورخواص کا تھا۔ کمی بیشی اوراضا فات کےعلی الرغم بنیادی باتیں وہی تھیں جوآ پ ذیل میں پڑھیں گے۔شروع میں کمبی تمہید کے بعدآ پ کوجواخضار ملےاس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر یا کلپ دکھائے نہیں جاسکتے تھے۔تصویر کا چہرہ چھیا دیا گیا تھااورویڈیوز کے متعلق کہا گیا تھا جو جا ہے اس کی نقل بیان کے بعد حاصل کر لے۔ بہر حال جو پچھ ہوا تو فیق الہی ہے ہوا اور جو ہوگا، مشیت البی ہے ہوگا۔ اللہ تعالی قبول فر مائے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل حق ''رجوع الی اللہ'' کی تحریک میں چلارہے ہیں ،ان کو کا میا بی عطاءفر مائے۔ ابآپ وه بیان مطالعه فرمایج!



## علمائے کرام کی عدالت میں

#### خطبه مستوندا ورجر وصلوة کے بعد

#### انفرادي نين ،اجتماعي غورفكر

آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں (عالم اسلام یا ترکی کے موجودہ حالات اور مسلمانان عالم کی ذمہ داریاں )اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق، مطالعہ، مشاہدہ اور وسیع نظر چاہتے۔ آپ حضرات نے مجھ جیسے طالب علم کواس بات کی وعوت دی ہے کہ میں اس پر پچھ بولوں۔ یہ میرے لیے جہاں عزت افزائی کا باعث ہے، وہیں ایک آزمائش بھی ہے۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس آزمائش میں پورا انز نے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جو پچھ میں بولوں گا وہ مسلسل بیان اور تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی گفتگو کی شکل میں نبورگ بلکہ میں چندنقشوں اور تصویروں ۔ ۔ ... غیر جاندار کی یا جاندار کی جن کا چرہ مٹا ہوگا میں نبورگ بلکہ میں چندنقشوں اور تصویروں ۔ ... غیر جاندار کی یا جاندار کی جن کا چرہ مٹا ہوگا ۔ ... نیز دستاویزات کی مدد سے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ

# بالتفور ل كنارش

حضرات چونکہ اہل علم ہیں اس لیے میں ہرگز بینہیں چاہوں گا کہ میری گفتگوکومن وعن لے لیا جائے اور میں آپ پراپی انفر دی فکرتھوپ دوں ، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کراجتا عی طور پر عالم اسلام کے مسائل کی حقیقت تک پہنچیں اورائے سارے وسائل رکھنے کے باوجود ہم جس زوال وانحطاط کا شکار ہوئے ہیں ، اس کے اسباب کا جائز ہ لینے کی کوشش کریں ۔خصوصا جب ہماری گفتگو عالم اسلام میں پیش آنے والے اس تاز ہزین واقعے تک جوزکی میں ناکام بغاوت ماری گفتگو عالم اسلام میں پیش آنے والے اس تاز ہزین واقعے تک جوزکی میں ناکام بغاوت کی شکل میں نمودار ہوا ، پہنچے گی تب میں اپنے مطالعے کا حاصل آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سب کودعوت دوں گا کہ اس پر اجتماعی طور پرغور وفکر کریں ۔ آخر ہیں سوال وجواب کی مخل میں ہم کوشش کریں ۔ آخر ہیں سوال وجواب کی مخل

#### ٥ املاي مما لك كي ابيت:

ہمارے سامنے اس وقت دنیا کا نقشہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں سات براعظم ہیں۔ ان میں ہے یہ براعظم جواس کرہ ارض کے انتہائی جنوب میں ہے یہ فیر آباد ہے۔
یہ براعظم شالی وجنو بی امریکا ہے جو تقریباً ۰۰ مال پہلے ۱۶۹۲ء میں دریافت ہوا۔ اس سے پہلے کی اس کی متمدن تاریخ نہیں ہے۔ یہ براعظم آسٹریلیا ہے۔ یہ تقریباً ڈھائی بونے تین سو سال پہلے دریافت ہوا۔ اس سے پہلے کی قدیم انسانی تاریخ یا متمدن ومہذب انسان بہاں نہیں سال پہلے دریافت ہوا۔ اس سے پہلے کی قدیم انسانی تاریخ یا متمدن ومہذب انسان بہاں نہیں مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے ایشیا۔ یہ اس کے بعد بڑا براعظم ہے افریقہ اور مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے ایشیا۔ یہ اس کے بعد بڑا براعظم ہے افریقہ اور سے یورپ ۔ آ دم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دنریئے تین تھی۔ سام ، حام ، یافث ۔ ان تینوں سے آگے دنیا کی آبادی پھیلی ہے۔ جو گورے حضرات سے وہ یورپ میں آباد ہوئے۔ جو سیاہ رنگ کے افراد سے انہوں نے یہاں افریقہ میں رہائش اختیار کی۔ جوسانولا رنگ تھا وہ ایشیا





میں آگیا۔ان تین براعظموں کے نج میں، تینوں کے عظم پرا جزیرة العرب ہے۔ بیاس پوری
روئے زمین کا بھی وسط بنتا ہے اوران تین آباد براعظموں کے بھی نچ میں آتا ہے۔ یہیں پراللہ
تعالی نے اپنا پہلا گھر بنایا۔ یہیں پراللہ نے پہلے پیغیر، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کوصفا
پہاڑی پراتارا۔ جوآدم صفی اللہ علیہ السلام کی نبست ہے ''منظا'' کہلاتی ہے۔اور یہیں پر بڑے
براڑی پراتارا۔ جوآدم صفی اللہ علیہ السلام کی نبست ہے ''منظا'' کہلاتی ہے۔اور یہیں پر بڑے
براٹ انبیاء تشریف لائے۔قرآن کریم میں جن ۲۵ انبیاء کا ذکر ہے،ان کا تعلق آئی سرز مین اور
اس کے گردو پیش ہے ہے۔آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تشریف
لائے۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمۃ للحالمین ہیں، آپ کودی گئی کتاب ہدی للحالمین ہو قواس کے بخرافیائی محل ورئ مین اللہ تعالی نے ایسی جگہ آپ کوعطاکی کہ جہاں سے پوری روئے زمین
تک ہدایت کا پھیلنا آسان ہے۔ عالم اسلام کو قدرتی طور پر دنیا کا بہترین جغرافیائی محل وقوع تک مہاری ادانہ کر سکے۔
ورث میں ملا کیکن اکتفافات وا بجادات کے موجودہ دور میں ہم اپنی ذمہ داری ادانہ کر سکے۔

### ٥ روحاني ،سياى اورجغرافيائي مركز:

ہماری ذمہ داری ہیہ کہ پوری انسانیت تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچا کیں اوراس کو دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے طریقے کی طرف دعوت دیں۔ پید خطہ دعوت کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے آسان ترین مرکز بن سکتا ہے۔ جرمین بھی یہیں ہیں اور جرم خالث مسجد اقصی بھی یہیں ہیں اور جرم خالث مسجد اقصی بھی یہیں ہے۔ تو یہ جغرافیائی مرکز ہونے کے ساتھ روحانی مرکز بھی ہے۔ جس طرح یہ دعوت کا مرکز بن سکتا ہے ای طرح دعوت کے لیے درکار وسائل کا مرکز بھی اللہ تعالی نے ای کو بنایا ہے۔ اس جزیرۃ العرب میں دنیا کے بہترین قدرتی وسائل کا مرکز بھی اللہ تعالی نے ای کو بنایا ہے۔ اس جزیرۃ العرب میں دنیا کے بہترین قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بہترین قدرتی اور معدنی وسائل سے بہترین قدرتی اور معدنی وسائل سے بہترین قدرتی اور معدنی وسائل سے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے

# بالتفوران كنارشك



دن اندرا تار دیا تھا۔ جب وہ ابل پڑے تو گویا کہ بہتا سونا زمین ہے ابل پڑا۔ اس کا مرکز یہی ہے۔اس جزیرۃ العرب کواللہ تعالی نے تینول قتم کی حیثیت دینے کے بعد چوتھی حیثیت بھی عطا کی۔'' جغرافیائی محل وقوع'' بھی ونیامیں سب ہے بہترین اس کا ہے۔اور'' معدنی وسائل'' بھی الله تعالی نے سب سے زیادہ اس کوعطا کیے ،''سیای حیثیت'' بھی الله تعالی نے اس کواوراس کے گرد و پیش کوعطا کی اور دنیا کی''معاشی شدرگ'' بھی اس کو بنایا۔ (اس کی پچھے وضاحت میں ذرا آ کے چل کر کروں گا) میتمام وسائل دینے کے ساتھ اوران وسائل کی مرکزیت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو دعوت کے وسائل بھی دیے کہ دین کی نشر واشاعت کا کام پوری دنیا میں کریں۔اوراس کا مکلف امت محمد بیکو بنایا گیا۔اس ''امت محمد بیا کے پاس د نیا کے اندرنقل وحمل اورسفر کے جو بہترین ذرائع ہیں وہ موجود ہیں ۔فضائی نقل وحمل مہنگی ہے۔زینی نقل وحمل بھی مہنگی ہے۔سب سے آسان اورستی نقل وحمل کا ذریعہ سمندری آمدورفت ہے۔ سمندری گذرگاہوں میں دنیا کے اندر چند سمندری درے ہیں جن کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اہم درے اس جزیرة العرب کے گردوپیش میں یائے جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنے انعامات کی بھیل کردی ہےامت محمد بیر پر البذااس کی ذمہ داری بہت بڑھ گئے ہے۔

### و چنداہم سمندری در ہے:

یہ پہلاسمندری درہ ہے۔ یہاں سے پورے فلیج عرب کی سیال دولت جہازوں میں بھر کر تکلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دمضیق ہرمز ' یعنی درہ ہرمز۔ اس کے دائیں اور بائیں دوسمندر ہیں۔ یہاں پر بیفلیج عرب ہے اور یہاں پر بیہ بحر ہند ہے۔ آپ او پرعراق ہے گننا شروع کرویں جہاں دنیا کا پچھتر فیصد تیل ہے۔ اس کے بعد نیچ آ جائیں کویت، پھر نیچ آ جائیں سعودی عرب اور اس کے بعد پھر بحرین پھر قطر پھر امارات اور پھر عمان۔ بیسارے کے سارے ممالک ای فلیج





عرب کے کنارے واقع ہیں۔ اور پوری دنیا کے تیل کی اشی فیصد ضرورت یمبیں سے پوری ہوتی ہے۔ اور اس درے کو پار کے بغیر بہتیل ہا ہم نہیں جاسکتا اور بیدرہ عالم اسلام کے پاس ہے۔ اس درے سے نکلنے کے بعد شالی یا جنوبی امریکا جانا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ کیپ ٹا وُن سے گذر کر ہے۔ یہ بہت دشوار گذارا اور بہت لمباراستہ ہے۔ لہذا جھوٹے راستے کے لیے دوسرے درے کی ضرورت پڑتی ہے جو یمن کے پاس ہے۔ اس کا نام ہے باب المند ب۔ ونیا کی بڑی جو تجارت کا یہی راستہ ہے۔ یہی معاشی شہرگ ہے۔ یہا تضادی شاہراہ ہے۔ اگلا درہ یہاں آ جاتا ہے نہر سوئز کا۔ یہ بھی مسلمان ممالک کے درمیان ہے۔ یہاں سے گذر نے کے بعد آخری درہ ہے تجراللز (جبل الطارق) جومراکش اور انہین کے درمیانہ ۔ اس سے گذر کر سامنے سیدھاامریکا شاہی اور جنو بی دونوں قریب ہوجاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی نے ہراعتبار سے مرکز ی درہ عیشیت عطاکی ہے۔ جغرافیائی ، سیاس ، معاشی ، اقتصادی اور دوحائی۔ اس سے مسلمانوں کی ذمہ حیثیت عطاکی ہے۔ جغرافیائی ، سیاس ، معاشی ، اقتصادی اور دوحائی۔ اس سے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہدایت کی امانت ہے اس کو پوری دنیا ہیں۔ دری اس کے ہوگائیں۔

### عالم اسلام كي تكون:

پھر مسلمانوں پر جب کوئی ذمہ داری روحانی و ندہبی آئے گی تو وہ عام مسلمانوں پر بعد بیں آئے گی ہے۔ اوراولین درج بیں وہ ذمہ داری علائے کرام پرآئے گی۔ بیں اورآپ مکلف ہیں اس بات کے کہ بچرا ہے کہ دعوت پہنچانے کی فکر اس بات کے کہ بچورے عالم پر نظر رکھیں اور پورے عالم تک ہدایت کی دعوت پہنچانے کی فکر کریں۔ اب ذراد یکھیے کہ دنیا کے مرکز جزیرۃ العرب بیں بارہ ممالک ہیں۔ ان بیں سے مرکزی حیثیت سعودی عرب کو حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے کئی اعتبار سے دیگر ممالک پر سعودی عرب کو اہمیت دی جس طرح پورے عالم میں جزیرۃ العرب کو اہمیت دی ۔ اس کے بعد ذرا ہم اس مرکز

## بالتقور لل كنارش



ے اوپر جائمیں گے اور ذراایں مرکز ہے دائمیں طرف آئمیں گے۔اس مرکز ہے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ایشیا اور بورپ کے علم پرتر کی آتا ہے۔ اور ذرا سانچے دائیں طرف آتے ہیں تو یا کستان، بنگلہ دیش، برما، ہندوستان یعنی کہ ہندواقع ہے۔ ہنداس طرف آ جا تا ہے۔ ہمارے ترک بھائی اس طرف آ جاتے ہیں۔ نتی میں عرب آ جاتے ہیں۔اوپر پورپ اور ایشیا کے سنگم پر ترکی ہے، وسط میں سعودی عرب ہے اور نیچ آ کریا کتان ہے۔اس طرح بوری دنیا کی تجارت، معیشت اورغسکریت میں ان تینوں ممالک کومرکزی حیثیت حاصل ہوجاتی ہے۔ بیالم اسلام کی ایک تکون ہے۔اگر بیمتحد ہوجائے اوراینی اپنی صلاحیت کوایک دوسرے کی تفویت کے لیے اور پھر عالم اسلام کی تقویت کے لیے اور پھر پوری روئے زمین میں امن وہدایت کا نظام قائم کرنے کے ليے استعال كر لے توبيدادى اعتبار ہے تقريبانا قابل شكست بن جاتى ہے۔ جولوگ اللہ كے رائے ےروکتے ہیں" بصدون عن سبل الله و يغونها عوجا" ان كى كوشش بيب كماللدك رائے کی طرف بلانے والے طاقتیں اکٹھی نہ ہو تکیں۔ لہذاوہ ان نتیوں کوالگ الگ بھی مضبوط نہیں ہونے دیتے اوران تینول کوایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔اس جانب جوزگی ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی بہترین معاشی اور عسکری ، دونوں اعتبارے مظبوط قوت بن کرا بھرر ہاہے۔ بیادھر جو یا کستان ہے بیہ جتنے بھی بحرانوں کا شکار ہو، پھر بھی چند باتوں پرسب کا اتفاق ہے: پہلی بات توبیہ ہے کددنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے اور دوسری بیاکہ اس کی فوج دنیا کی بہترین فوج شار ہوتی ہے۔ عالم اسلام کی خیرخواہ اورسب سے زیادہ مضبوط ترین فوج یا کتان کی فوج ہے۔ تیسری چیز بیکہ جیتے بھی يبال بحران آئے ہيں اورجس قدر بھی لبرل ازم اور سيكور ازم كى كوششيں ہوں، بے دين اور بددينى كى ہوا کیں چلیں نیکن عوام کے داوں ہے ایمان واسلام کی جڑ کواور شاخوں اور پھولوں پھاوں کو نکالانہیں جا سکتاہے۔ان باتول برتقریبالوری دنیا کا اتفاق ہے۔





### ٥ دنيا كے تين ممالك بحران كاشكار كيول؟

اب آب د مکھ لیس بوری دنیا کے نقشے کو کہ سات براعظموں میں ہے مرکزی براعظم میتین ہیں۔ان میں ایک طرف ترکی ہے چ میں سعودی عرب ہے اورادھریا کتان ہے۔اس زمین پر الله تعالی کے نام کا بول بالا کرنے والی طاقتیں بیرجا ہتی ہیں کہ بیر تینوں پھلے پھولیں اور پھرمل کر یوری د نیامیں اللہ تعالی کے نام کا بول بالا کریں ، بالکل اس طرح جواوگ شیطان کی وعوت کو د نیا میں نافذ کرنا جا ہے ہیں اور رحمٰن کی دعوت کا راستہ رو کنا جا ہے ہیں ،ان کی پہلی کوشش ہے کہ سے تینوں اپنی اپنی جگہ کمزور ہوں۔مسائل کا، بحرانوں کا، انتشار اور بے اطمینانی کا شکار رہیں اور دوسری کوشش میں ہوتی ہے کہ اپنی اپنی جگہ کمزور ہونے کے بعد تینوں آپس میں متحد بھی نہ ہوں۔ مجھلے مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کدای جزیرة العرب میں اس طرف شام کا زخم لگا ہواہ، تو دوسری طرف ہے سعودی عرب کو گھیر لیا گیا ہے، یہاں سے یمن والوں نے ، ادھر ہے کچھاور لوگوں نے ادھرے کچھاورلوگوں نے عراق کا زخم ابھی مندل نہیں ہوا تھا کہ شام ہے لہور نے لگا،اورشام برابھی ہمارے آنسونہیں رکے تھے کہ سعودی عرب کے لیے مسائل پیدا کردیے گئے۔ یا کستان میں ہروقت بحران آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہاں بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ ترکی ماشاءاللہ بہت اچھاجار ہاتھا گئی سالول ہے دین اعتبار ہے بھی رجوع الی اللہ اور رجوع الی الدین کی تحریک چل رہی تھی اور آنکھوں نظر آ رہا تھا کہ بہتر سے بہتر ہور ہی ہے۔ سیکولرازم کا جبری سوساله دورگذار کرجس میں اذان اور نماز کی اجازت بھی نہیں تھی ، وہ دن آ گیا تھا کہ ستر سال کے بعد ترکی کا پہلا حکمران صدرعبداللہ گل جج کرنے کے لیے گیا۔ وہ دن آگیا تھا کہ وہاں یرد بی شخصیات کو، دینی اداروں کو، دین تحریکوں کو کام کرنے کی اجازت آ ہستہ آ ہستہ ل رہی تھی تو ا چھے دور کا آغاز نظر آنے لگ گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی

# بالنفوران كنارش

مریری بھی شروع کردی تھی۔ جیسا کہ ایک انسان اپنی استطاعت بھرکرسکتا ہے، ویسا ہی ایک ملک اپنے مقدور بھرکرر ہاتھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بعد یہ کیے جھپ جاتا نظروں ہے؟
وہاں پر پھرایک انقلاب بر پا ہواجس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا ؟ فائدہ یہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ہیں انقلابات کیوں آتے ہیں؟ اور کون ائہیں بر پا کرنا ہے؟ ہمارے پاس کتنے بہترین وسائل ہیں جود نیا ہیں کسی ملک، کسی مذہب، کسی طاقت، کسی نظر بے والوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو پھر ہم ان وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے مسائل کو کیوں طرف مسائل کو ہوئے اپنے مسائل کو کرنا صلحان کو بارہے؟ اور کیوں اپنی ذمہ داری پوری ٹیس کر پار ہے؟ دنیا ہیں اپنی حکم ان قائم کرنا صلحان کا مطرف نظر بیس کر پار ہے؟ اور کیوں اپنی ذمہ داری پوری ٹیس کر پار ہے؟ دنیا ہیں اپنی حکم ان قائم ہوجائے یہ ہمارا سلح نظر درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے اجتماعی طور پر مخالفت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے اجتماعی طور پر مخالفت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی بر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے ایک کا میں گا

### الفضيات كاتصادم بانظريات كاتقابل؟

ترکی میں پچپلوں دنوں جو مسئلہ پیدا ہوا اس کا ہم ذرا بحث و تحقیق کے ساتھ اور تقیدی نظر
کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ وہاں پر کہا ہہ جا رہا ہے کہ بید دوا فراد یا دو شخصیات کی ہا ہمی مخاصمت
ہے۔ یہ دونظر یول کا نقابل نہیں ہے۔ یہ دواعتقادات کا نقابل نہیں ہے۔ ہمیں دکھے لینا چاہے کہ
کیا یہ شخصیات کا نگراؤہ ؟ شخصی اختلاف ہے؟ یا یہ دونظر یوں کا ہا ہمی تصادم و نقابل چل رہا ہے؟
اور دونوں میں سے کوئی بات بھی ہے تو علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو اپنا وزن کس طرف ڈالنا
چاہیے؟ ان کو اپنے مقتد یوں کو، متعلقہ افراد وا حباب کو کیا بات بتانی چاہیے کہ کس کے لیے دعا
کرو؟ کس کے لیے خیرخوا ہی کی کوشش کرو؟ اور تم ہے اگردا ہے درے قدے شخص کے ساتھ





تعاون ہوسکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اس بات میں دورائے نہیں ہوسکتیں کہ علاء حضرات کوحق کا ساتھ و بنا چاہیے۔ حق کے لیے جو کوشش کررہا ہے ای کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، اورا پناوزن اس کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ، پوری بحث اور تحقیق کے ساتھ حق تک چینچنے کی کوشش پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ " ذَلَة العالم " ہے۔ اگرہم لڑ کھڑا گئے اور راہ حق برضی خد چل سکے، یا اے پیچان نہ سکے تو ہمارے پیچھے آنے والے عامة المسلمین بھی لڑ کھڑا نہ حق برضی ہوئی سے میں ہم شایدلڑ کھڑا کہ ساتھ ہیں ، بیا گر گر گئے تو ان کوکون تھا منے والا ہوگا؟ لابذا ہم آئ کی بریز بینٹیشن میں بیر جائزہ لیس کے کہت و باطل کی جونشانیاں اللہ تعالی نے زمین پر رکھی ہیں سیاہ اور سفیدکو پیچائے کے لیے، ان میں سے کون می نشانی کہاں یائی جاتی ہے؟

#### ٥ حق وباطل كامتياز كے ليے چندنشانيال:

آپ حضرات اہل علم ہیں۔خوب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی تو ایک انسان کا اپنا ذاتی کردار ہوتی ہے۔کردار نام ہاقوال وافعال کا۔ایک انسان کا قول وفعل جومعلوم ہاس کو جانچا جائے ،عدالت باطنہ کودیکھا جائے ،وہ پائی جاتی جانچا جائے ،عدالت باطنہ کودیکھا جائے ،وہ پائی جاتی ہے؟ عدالت باطنہ کودیکھا جائے وہ پائی جاتی ہے؟ عدالت باطنہ کودیکھا جائے وہ پائی مواتی ہے؟ یہ پہلی نشانی ہے جن و باطل کو پہچانے کی۔ جا ہے وہ فرو ہو، ادارہ ہو، تحریکہ ہو یا ریاست و ملک ۔ کوئی بھی ہو۔ ہمارے محدثین اور فقہاء نے بھی ایک ایک طریقہ بتایا ہے جن و باطل کو پہچانے کا۔محدثین کا طریقہ بتایا ہے جن و باطل کو پہچانے کا۔محدثین کا طریقہ بیہ کہ بید یکھا جائے کہ عدمت احداد و من احداد و من احداد عند یکنی کس کا شاگر دھاکس کا مرید تھا؟ اس کودیکھا جائے ،اور اس سے آگے شاگر دہونے والے اور مرید بھی گذرا ہے لیکن ثقاجت واستاد،عدالت یافتی دونوں میں سے کون می چیز اس کا تعارف بن جاتی گذرا ہے لیکن ثقاجت واستاد،عدالت یافتی دونوں میں سے کون می چیز اس کا تعارف بن جاتی ہے؟ فقہاء کا طریقہ وہ ہے جس کو "تیز کیا البستر و السائری" گئے ہیں۔ہمر اور علائیہ تو کہا تھا۔ کہتے ہیں۔ہمر اور علائیہ کہتے ہیں۔ہمر اور علائیہ دونوں

# بالتفوران كنارشك

میں ایک آ دمی کے اعمال کی جانچ جو قاضی صاحب کرتے ہیں۔اے شہود کا تزکیہ کہتے ہیں۔ وہ
اس کے قریب گردو پیش میں بسنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں: ہاں ہمائی! آپ نے اس کومسجد
میں نماز ادا کرتے ، فرائض ادا کرتے و یکھا ہے؟ آپ نے ان کومشرات محر مات میں مبتلا تو نہیں
دیکھا؟ تو "نیز کیے السر و العلانیه" فقہاء کا طریقہ ہے۔ تین طریقے متند تو ہمارے پاس یہ
مدیر

### خراورشرکی پیجان کے پانچ طریقے:

ایک بیرکداس کے ذاتی قول وفعل کو جانجا جائے۔اس کے اعتقادات کو دیکھا جائے کہ وہ کیے ہیں؟ اگران میں خلل ہے تو وہ خلل کس درجے کا ہے؟ وہ خلل تفسیق کا ہے، تصلیل کا ہے، یا خدانخواستہ تکفیر کا ہے؟ اعتقاد کے بعدال کے اعمال کو دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک موافق شریعت وسنت تھے اور کس حد تک اہل سنت والجماعت کے طریق ہے ہے ہوئے تھے؟ دوسرا طریقه محدثین کا ہے کہ اس کی اوپر کی لڑی کواور اس سے بیچے کی لڑی کو دیکھا جائے۔ تیسرا طریقہ فقہاء کا ہے کہ سروعلانیہ کو جانچ کیا جائے گردو پیش والوں ہے۔ ایک چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے عوام کے لیےرکھا ہے۔جس سےعوام فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل بر؟ اللہ تعالی نے حق و باطل کی نشانیال رکھی ہیں، بہت واضح ہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے یو جھا کہ فتنے کے زمانے میں ہم حق کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا: اہل باطل یعنی دشمن کے تیروں کو دیکھ لینا،ان کارخ جس طرف ہوگا وہ اہل حق ہوں گے۔ہم چو تھے طریقے کے تحت دیکھیں گے کہ یوری دنیامیں جومسلمانوں کےعناد میں مشہور ہیں، وہ اردگان صاحب کےخلاف ہیں اور گولن کی حمایت میں ہیں..... یا وہ گولن صاحب کا دفاع کررہے ہیں اور اردگان کےخلاف بول رہے ہیں، یہ بھی ہم کو جانچ لینا چاہیے۔ یہ چارطریقے ہو گئے۔اگر ہم ان طریقوں کواچھی طرح





استعال کر لیتے ہیں تو پھرآ گے کا سفرآ سان ہوجا تا ہے۔ایک آخری اور طریقہ بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی محنت ہتر کیک، جدوجہد کا حاصل کہاں جارہا ہے؟ کس کے پلڑے میں اس کا وزن پڑرہا ہے؟ حق والوں کا نام بلند ہورہا ہے، اہل حق کواس سے فائدہ ہورہا ہے یا باطل و طاغوت کوتر تی ہل رہی ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آخری نتیجہ کیا ہے؟ آخر کارید پر نالہ جا کر گرکہاں رہا ہے؟ یہ اس کا پھل آخر میں کس کے دامن میں آئے گا؟ یہ پانچواں طریقہ بھی ہوئے اپنی ان شہادات و دستاویزات کا یا جو بھی آپ کہدیں (جوہم نے بھی کی ہیں) کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

#### ٥ بحث وتحقيق كامنصفانه طريقه:

ہمارے یاں جو چیزیں جمع ہیں ان ہیں ہے کچھ کو دکھانے کا جواز متفق علیہ ہے۔ یہ گریں ہیں، بیانات ہیں، یا الی تصویریں ہیں جن کے چہرے کو ہم نے پورا جھپایا ہوا ہے۔ اور پچھ مختلف فیہ ہیں، وہ مختلف فیہ ہم اجمالاً بتا ویں گے۔ آپ میں سے کو کی شختین کرنا چا ہے اور اس کا اعتماد ان حضرات کے قول پر ہوجو ڈیجیٹل تصویر کو درست ہجھتے ہیں تو وہ لے لے اور مزید شختین کر اعتماد ان حضرات کی ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ پر اکتفاء کریں گے۔ جو حضرات اس سے اتفاق نہیں رکھتے وہ وہ وہ چیزیں لیل جن کا وہ مشاہدہ کرسکتے ہیں۔ ہم ہم اللہ کرتے ہیں:

بیہ ہمارے سامنے ایک فتوی ہے۔ وہ پانچ معیارات میرے انتہائی محترم حاضرین کے ذہن میں ہیں؟ میں آپ حضرات ہے بہت چھوٹا ہوں، آپ میں ہے اکثر شاگردوں کے جتنا ہوں، آپ میں ہے اکثر شاگردوں کے جتنا ہوں، اب میں اگردوں کے جتنا ہوں، اب ابت کو بہ تکلف آگے بڑھا کیں گے۔ آخر میں سوالات کی مخفل بھی بہت کاف انداز میں چلا کیں گے۔ "ما استلکم علید من احر و ما آنا من المستحلفین۔" مجھے آگر کسی چیز کاعلم نہیں میں کہدوں گا: "لا ادری" ہم سوچیں گے۔ مزید خورو فکر

# بالمفور ك كذاريك



کریں گے اور زیادہ جانے والیوں ہے ہو چھ کیں گے: "فساسل المدی المعلی اللہ کے ان کوشش الاسلام اللہ کا کوشش الاسلام اللہ کے اس کا میدان ہوگا اس ہے ہو چھ لیں گے ۔ مل جل کرایک بینچنے کی کوشش کریں گے ہجائے اس کے کہ میں پہلے ہے کوئی طے شدہ ایجنڈ ا آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کروں ۔ ہجائے ہے کہ آپ اپنے اس فقیر مہمان سے دل میں کوئی خلش لے کرجا کیں ، اچھی بات سے ہوگی کہ ہم مل جل کرمطالعہ کا سفر شروع کرتے ہیں ۔ آخر میں با ہمی تبادلہ خیال بھی کرلیس گے اور جو چیزیں آپ کوئیس سمجھا سکول گا، میں اپنے چیزیں آپ کوئیس سمجھا سکول گا، میں اپنے اس تذہ اور اکا برسے یو چھاول گا۔

#### ٥ كون صاحب كے بارے ميں إو چھے كئے چندسوالات:

یا یک فتوی ہے۔ جو پاکستان کے دُورالافقاء میں بھیجا گیا ہے۔ اس میں پچھ با تیں لوچھی گئی

ہیں۔ جب بیہ ہمارے پاس آیا تو جمیں اس کے مندرجات پریقین نہیں آیا، اور ہم نے اس پرفتوی

دینا مناسب نہیں سمجھا، جب تک اس کے مندرجات کی تحقیق نذکر لیں۔ پچھ مندرجات کی تحقیق تو بوچکی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پچھ مندرجات کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو تک ، ان ہو پچلی ہے جو ہم آپ سے ورخواست کریں گے، پچھ مندرجات کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو تک ، ان کے بارے میں ہم آپ سے ورخواست کریں گے آپ ہماری مدوکریں۔ ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلے ہم پانچوں معیارات پر گوئن صاحب کو پرکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اردگان صاحب کو پرکھیں گے۔ اس کے بعد ہم رکھتے ہیں؟ تو گوئن صاحب کو پرکھیں گے۔ اس کے بعد ہم رکھتے ہیں؟ تو گوئن صاحب کے کردار کا مطالعہ کریں گے۔ ان کے دعوی اور نظریات کو دیکھیں کہ وہ کیا وزن ساحب کے بارے میں ایک فتوی ہمارے پاس ہے۔ اس فتوے میں پچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔

بېلاسوال: اتحاد بين المذابب:

الون صاحب نظرية 'اتحاد بين المذاب يامكالمه بين المذاب " حقت غيرمسلمول ك





ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لیے یہود ونصاری کودوست رکھتے ہیں۔اس بات کی جب ہم نے تحقیق شروع کی تو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہمیں اس کا ثبوت ملنے ہیں، کیونکہ اتحاد بین المذاہب اس وقت عالم کفر کا چاتا ہوا سکہ ہے۔ایک پا دری ہمیں ملے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے کہا ہم جب پا دری تھے ہرگزینہیں چا ہتے تھے کہ آپ عیسائی ہو جا کیں اور آپ کو جنت کی بشارت مل جائے نہیں ہم چا ہتے تھے کہ آپ مسلمان ندر ہیں اور مسلمان کو مسلمان ندر ہنے دیئے کا طریقہ ہیہ کہ آپ کو ہمانی نہ ہوگا عیسائی ہو جا کیں۔ بس یہ کا طریقہ ہیہ کہ آپ کو ہم اتحاد کے نام پر اس جگہ لے آ کیں جے مداہت کہتے ہیں۔ بس یہ مسلمان ندر ہے گا اور عیسائی بھی نہ ہوگا عیسائیت کی آزادی کو پیند کرے گا اور اسلام کو معاذ اللہ بلکا مسلمان ندر ہے گا اور عیسائی ہو کا ۔شریعت و ملت کو آئیڈیل نہ سجھنا اور مغربیت یا سامراجیت کو اسلام ہے بہتر نظام ماننا ہی تو وہ برقیبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے:

#### بتول سے تھے کو امیدیں، خدا سے ناامیدی مجھے بتا او سبی اور کافری کیا ہے؟

"ود کئیر اهل السکتاب الو بر دونکم من بعد ایسانگم کفارا، حسدا من عدل انستهم"

انفسیمم" اتحاد بین المذاہب کا مطلب "معالو اللی کلمة سواء" نہیں ہے۔ اس ایت کا مطالب یہ ہے کہ تمام نداہب بین اسلام، یبودیت، عیسائیت، ہندومت، بدھ مت، سب نداہب کی کتابول میں مشترک چیزیں دوہ بی چین: ایک یہ کہ "لا الدالا اللہ" ۔ اللہ ایک ہاس کا کوئی شریک نہیں ۔ کوئی اس کے علاوہ معبود بننے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دعوت تمام کمابوں میں مشترک ہے۔ دوسری یہ کہ آخری ایک نبی آنے والے جیں۔ ان پر ایمان لانا ہے، ان کی بات مشترک ہے۔ تمام کمابوں میں یہ چیش گوئیاں موجود جیں۔ "تعالو اللی تعلمہ سواء" کی وعوت کا مہی مطلب ہے کہ جو چیز تمام غدا ہب میں یکسال ہے، قدر مشترک ہے، اس پر آجاؤ۔ اختلائی کو کہی مطلب ہے کہ جو چیز تمام غدا ہب میں یکسال ہے، قدر مشترک ہے، اس پر آجاؤ۔ اختلائی کو





حچبوژ دو۔ا تفاقی کو لےالو،مسئلہ کل ہوجائے گا۔ بیدوہی تکتے ہیں:''لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ''۔ لیکن موجودہ''اتحادین المذاہب'' کچھاورے۔ بیلوایک نے'' دین اکبری'' کی دعوت ہے۔ اس كى دعوت تو قريش في بهى آب عليه الصلوة والسلام كودى تقى مو لو لا أن المسالة لمقد كدت تركن إليهم شيئا قلبلا "الله في عليه السلام كواتحاد بين المذابب ك فتفي كتنابچايا ٢٠٠٠ لغد كدت " قريب تقاء "تهركن" مأل جوجاؤ، كتنامال؟" شيه "، كتناتهورُا؟ "غليلا". بهت تفورُ اسا۔اللہ نے کہا ہے کہا تنامجی ہم نے آپ کو بچایا ہے۔ "و لا نسر کنوا الی الددين طلسوا فتسحم الناري" يي مامت" بيسيرهي سيرهي راس عولي يهودي ياعيمائي اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ بلکہ جمیں ان کے قریب لے جانے کی کوشش کا نام "اتحاد بین المذابب" ہے۔ مستقل ایک موضوع ہے جس پر میں الحمد بلد کام کر چکا ہوں۔ گولن صاحب مستشرقین کے بریا کردہ اس فتنے کا کس حد تک شکار ہو چکے ہیں؟اس ہے متلعق ہمیں کچھشواہد ملے ہیں۔وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔گون صاحب ''اتحادیین المذاہب'' میں اس قدرآ گے چلے گئے ہیں کہ غیرمسلموں کی مخصوص تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اوران کو بھی اینے ہاں کی خصوصی تقریبات میں بلاتے ہیں۔ گولن صاحب کی تصویریں موجود ہیں۔ بیان کے ہاں بھی گئے ہیں، ان کو اپنے ہاں بھی بلایا ہے۔ یہ واکسے! ان کی بنائی ہوئی مسجد میں عیسائی یا در اوں نے جب ان کی مسجد میں کھڑے ہو کرنماز ریاضی ہے تو الٹا ہاتھ سینے کے اوپر رکھا ہے جس ے صلیب کا نشان بن رہا ہے۔ گلے میں صلیب پڑی ہوئی ہے۔ یہ تصویریں موجود ہیں۔

٥ دوسراسوال: نجات سب كے ليے:

ا گلاسوال میہ بے کہ گونن صاحب کا کہنا ہے،ان کا نظریہ ہے کہ یہودی عیسائی بھی جنت میں





جائیں گے۔ان کا کہنا ہے قرآن و صدیث میں صرف مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ جاہلوں کی تخریف ہے۔مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ای طرح بیار کریں جس طرح اللہ ہے ہوتا ہے۔ وین اسلام میں تجاب کی پابندی ٹھیک نہیں۔ محبت مرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہود و نصاری سے تعاون لینا، وشمنان اسلام سے مالی ، سیای تعاون لینا گیسا ہے؟ اس کے پچھ شواہد دستیاب ہوئے شواہد موجود میں اسلام سے مالی ، سیای تعاون لینا گیسا ہے؟ اس کے پچھ شواہد دستیاب ہوئے شواہد موجود میں اددگان صاحب کی مدد کرنے اور اددگان صاحب کی خالفت کا کہا گیا ہے۔ یہ خط موجود ہے۔اس خط میں گوئن صاحب کی مدد کرنے اور ادرگان صاحب کی خالفت کا کہا گیا ہے۔ یہ خط موجود ہے۔اس نظریب میں جوآپ کو نظر آر رہی ہے، انسام دین المد امیب "کے نام پر جمع ہوکر تلاوت بھی کی گئی ہے اور معاذ اللہ شراب بھی پی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں المد امیب "خریف ہوسانچ بنایا ہے، اس جدید اسلام کا مطلب ہے : تحریف بیس ہوتا ہے۔ جدید نیس ہوتا۔ سیدھی تی بات ہے۔اسلام انہام انہی صاحب ہوں مخرب کا منظور نظر جدید ہے تو وہ اسلام ہے۔ جہاد اور پردے کا انکار یہ سب چیزیں ان کے ہاں عام تی چیزیں ہیں۔

### ه پاکترگاسکول:

چندہائیں ایسی ہیں جن سے میں ذاتی طور پرواقف ہوں۔ پاکستان میں گولن گروپ نے پاک
ترک اسکول کے نام سے کام کا آغاز گیا۔ اس نام کی تجویز جس نے دی تھی وہ شخصیت ابھی زندہ
ہے۔ انہوں نے ان سب شواہد کی ہمارے سامنے تصدیق کی تھی۔ اس کام کے لیے جولوگ بطور
صحافی پاکستان آئے ، صحافت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کمپنی قائم کی۔ قالین
صاف کرنے والی مشینیں درآ مدکیس۔ ان مشینوں میں خفید آلات اور کیمرے نصب تھے۔ یہ
مشینیں جب بڑے عہدوں پر براجمان حضرات کے کمروں میں پہنچیں وہاں سے سارے داز

## بالمقور ل كنارش



و ہاں پہنچنے لگ گئے جہاں ہے وہ بھیجی گئی تھیں۔ یا کستان کے خفیہ اداروں نے دو ہزار کی دہائی کے شروع میں اسلام آباد میں ایک دفتر پر چھاپہ مارا۔ وہاں سے بیلوگ لا ہور منتقل ہو گئے۔ بیا لگ واستان ہے جو میں ترکی پراپنی کتاب انترک ناوال ہے ترک وانا تک امیں بیان کر چکا ہوں۔ یباں تفصیل کا موقع نہیں۔اب اگے چلتے ہیں۔ گون صاحب نہصرف یہود ونصاری کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ گون صاحب یہودی رنی کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔عیسائیوں کا یوب ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرا کرا کرا م کررہاہے۔ "ولس تسرطسی عنت الیہ ودو لا النصارى حتى تبع ملتهم." الفي في آئي في 2009ء مين بتايا كديفري ميسن اورى آئى اے سے خفیہ روابط رکھتے ہیں۔ وسط ایشیائی کے ممالک میں ہی آئی اے اور کے جی بی کی پیشہ وراندرقابت چلتی رہتی ہے۔ان کے اسکولوں کے ذریعے می آئی اے کے ایجنٹ وہاں جا کراپنا کام کررہے تھے۔ جب ان کو پیچان لیا گیا تو وسطی ایشیا کے سات مما لک میں ان پریابندی لگ گئی۔ گون صاحب کے امریکامیں رہائش پذیر ہونے میں سی آئی اے کے دوا پجنٹوں نے مدد کی ہے۔ان کای آئی اے سے اس قدر رابط تھا کہ روس کی حکومت نے ان کی تحریک کے اسکواوں پر یا بندی لگائی۔2002ء سے 2004ء تک 20 سے زیادہ کارکنوں کو بے دخل کیا گیا۔ان پر الزامات كى بنياد يتحى كديه لوگ ى آئى اے كے ليے كام كرتے تھے۔

### ا صلیبی اوقاف کے احیاء کامشن:

اردگان صاحب بھی فلسطین پہنچ جاتے ہیں، بھی ہر ما پہنچ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں گیا،
کبھی صومالیہ میں وہ مدوکرتے ہیں، بھی پاکستان میں سیلاب زوگان کی خبر گیری کرتے ہیں، بھی
بنگلہ دیش کے معمر مسلمان لوگوں کی بھائی کے خلاف ہو لتے ہیں۔ گوئن صاحب کا ہم نے ایک لفظ
دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں نہیں سنا، اگر سنا ہے قو عیسائیوں کے بارے میں سنا ہ۔





عیسائیوں پر کیاظلم ہوا ہے؟ ترکی میں جوعیسائی اوقاف ہیں....خور آیا صوفیہ بھی اوقاف میں شامل ہے ..... بڑے بڑے گرجا ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، وہ سب اوقاف کی تحویل میں ہیں۔ گولن صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ بیآ وازا تھا تیں کہ عیسائی حضرات برظلم ہور ہاہے۔ان کی واضح طرف داری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیےزور لگاتے ہیں کہ جس طرح اسلامی اوقاف کا احیاء ہے اس طرح ان کا بھی احیاء کریں۔ میں نیا تنبول کے علاقے فاتح میں ایک بڑا قدیم گرجاد یکھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح آیا صوفیہ شرقی عیسائیوں كامركز تفاتواس طرح بيروالا كرجامغربي عيسائيول كامركز تفاروه أيك متروكه وقف ب-جميس جب اے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت ہمیں وہاں کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ پوریی لوگ یہاں آ کرمنہ مانگی قیت برقرب و جوار کے مکانات خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے القدی کے قریب مکانات خریدے اور فلسطین میں جائیدادیں بنائیں۔ پھروہاں انہوں نے ریاست قائم کر لی۔ ای طرح عیسائی حضرات یہاں بھی یہی کوشش کرتے ہیں۔اس لیے ترکی کے علماءاس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس پر نظر رکھو کہ اگر وہاں کوئی جائیداد بجے تو آپ لوگ بل جل كرخريدلويا كم از كم ايسے مسلمان كو پېوجس كوآپ جدى پشتى جانے ہول -كسى غیرمسلم کو ہرگز نہ بیجنا۔ جبکہ گولن صاحب کی کوشش میتھی کہ کسی طرح میہ گرجا آباد ہو جائے اور صليبيوں كودا پس مل جائے۔اس كى تصوير ميں آپ كود كھاؤں گا۔

#### اتحاديين المذابب نبيس، دعوت الى خير المذاب.

یہ ایک عرب عالم کامضمون ہے۔ اس کاعنوان ہے: گولن صاحب کا کر بچن حضرات کے لیے کام کرنا۔ کر بچن حضرات کی تقریب کے انعقاد میں گولن صاحب نے مدد کی جس پرانہول نے گولن صاحب کو مدعو کیا۔ گولن صاحب کا شکر میادا

# بالمفور لل كذارش



كرتے ہوئے كہا كہ جميں آپ سے پيار ہے۔ ہم ايك ہى زمانے ميں رہ رہے ہيں۔ان سب باتوں ہےآ گے بڑھ کرہمیں عملی اقدامات کرنے جاہمیں ۔ یہی اتحاد بین المذاہب کا آخری نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام آ جا کیں ، وہ آپ کے کسی کام نہیں آ کیں گے۔اتحاد کا نظریہ جولوگ کے کرچل رہے ہیں،عیسائی حضرات ہےان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ گون صاحب کوشنخ سعید نوری رحمة الله علیه کا مرید بتایا جاتا ہے، تو ان کے رسالہ النور میں اتحاد بین الرز اہب نہیں ہے بلکہ دعوت الی المذہب ہے۔ اور مذہب ہے مراد برحق مذہب یعنی اسلام ہے۔ انہوں نے مجھی اس طرح کے محبت نامے نہیں بھیج کیکن ان کا طریقہ ان کے استاد اور شخ کے برخلاف ہے۔عیسائی حضرات کے ساتھ گون صاحب کی مختلف تصاویر موجود ہیں جن میں عیسائی حضرات گلن صاحب کواپی خصوصی تقریبات میں مختلف اشیاء بطور تحفہ پیش کررہے ہیں۔ بدلے میں پھر گلن صاحب بھی ان کوانی مساجد میں بلاتے ہیں۔ بیا یک محد کی تصویر ہے جس میں تین عیسائی حضرات آئے ہوئے ہیں۔ بیم جد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صلیب گلے میں ہے، الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر ہے۔ بیا یک اور تصویر ہے جس میں یہود کے چیف رئی صاحب موجود ہیں جن كى كمل دارهى ب جبكة كون صاحب كى دارهى نهيس ب يدايك اورتصور ب جس ميس وه ايك اور یہودی رہی بیٹھے ہیں۔ داڑھی ان کی بھی نظر آ رہی ہے، گلن صاحب بغیر ندہبی شعائر اپنائے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کے قریبی تعلقات کی دلیل ہے۔اردگان اورار دگان سے پہلے جوسیکولر ترک حکمران گذرے ہیں ان سے گولن صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔لیکن اسلام پہندوں ہےان کی مخاصمت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نجم الدین اربکان کی حکومت کے خلاف فوج نے مارشل لاء لگایا تو گون صاحب نے اربکان صاحب کے خلاف اور سیکولرفوج کے مارشل لاء کے حق میں بیانات دیے۔





### طحدین تقربت اوراسلام پیندوں سے مخاصمت:

مغربی این جی اوز اورسیکولرازم ہےان کی کوئی مخالفت نہیں تھی،سلیمان دیمرل ہے کوئی مخالفت نہیں تھی ، تانسوچلر ہے کوئی مخالفت نہیں تھی ،اگر تھی تو عدنان میں دریس ، نجم الدین اربکان اوراب طیب اردگان سے مخالفت ہے۔ یہ چندتصوریں ہیں۔اس میں یہ سیکور حکمرانوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ان کی اردگان کی مخالفت کا اندازہ اس بات ہے لگانا جاہیے کہ انہوں نے مصری ٹی وی کوانٹرو یو دیتے ہوئے کہاہے کہ یور پی طاقتوں کوتر کی کاانتظام کردینا جاہے تبل اس کے کہ ترکی ان پر حملہ آور ہونے کے قابل ہوجائے۔اس مصری ٹی وی کا مالک وہ شخص ہے جس نے مصری صدر محد مری کے خلاف سیسی کے انقلاب میں سب سے زیادہ فنڈنگ کی تھی۔ گولن صاحب کے اس بیان کی ویڈیول سکتی ہے۔ جوحضرات لینا جا ہتے ہیں ان کو یہیں پیش کی جاسکتی ہے۔ بیوہ تاریخی ممارت ہے گرجا کی ،عیسائیوں کے ہاں اس کی بڑی تعظیم ہے۔جس طرح مسلمانوں کے ہاں دمشق یا قرطبہ کی جامع مسجد کو بڑاسمجھا جاتا ہے،اس طرح عیسائیوں کے ہاں اس ممارت کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس ممارت کو لینے کے لیے سلیبی بے چین ہیں اور کرب میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح انہیں مل جائے ، اسی لیے وہاں پر پینے محمود آفندی صاحب ا ہے مریدوں پرنے یابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایک اٹنج پرنظررکھی جائے کہ کوئی جگہ کسی غیر مسلم کو بک نہ جائے۔ گولن صاحب کی بوری تحریک کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کی متروک عمارتوں کی تولیت عیسائی حضرات کومل جائے۔ بدلے میں گون صاحب کو کیاماتا ہے؟ اس طرح ک تحریریں ملتی ہیں۔ بیالک تحریر ہے، بیتحریر کانگرایس کے پچھار کان کی جانب ہے کھی گئی ہے گون صاحب کو مہولتیں کی حمایت ،اس پراصرار دینے اور اردگان نے ان پرجو پابندیاں لگائی تھی اس کے خلاف لکھی گئی ہے۔اس کا پس منظریہ ہے کہ اس وفت جونو جی بغاوت ہوئی ہے یہ پہلی

# بالتفور لل كذارش



کوشش نہیں ہے، یہ آخری انتہائی کوشش تھی۔اس سے پہلے دہاں یہ کوشش کی گئی کہ دہاں گون صاحب کے جوافراد تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، میڈیا میں موجود ہیں، اپولیس میں عدلیہ میں موجود ہیں، ان کے ذریعے سے کسی طرح سے اردگان کے بیٹے ۔ان کے وزراء کے پچھراز حاصل کیے جائیں اور کوئی اسکینڈل کھڑا کر کے ان کی حکومت کوگرانے کی کوشش کی جائے۔اس کے جواب میں جب ان کے اخبار وغیرہ جو میڈیا اس سازش میں شریک تھا،اس پر پابندی گی تو ان پابندیوں کے خلاف ان کو فرم کرنے کے لیے، گون صاحبان کی جان چھڑانے کے لیے اس پابندیوں کے خلاف ان کو فرم کرنے کے لیے، گون صاحبان کی جان چھڑانے کے لیے امریکی کا گھریس کے ارکان نے یہ خطاکھا ہے۔ جیسے آج کل یہ کوشش ہور ہی ہے کہ باغیوں کو جائے۔اگر دنیا میں پھائی کی سزاکس کے لیے ہو کتی ہو جو ہو، کم از کم باغی کے لیے نہیں ہونی چاہے۔آئ گل یہ کوشش ہور ہی ہا دکی باغی کے لیے نہیں ہونی چاہے۔آئ گل یہ کوشش کا گر کومت گرانے کی سازش نہیں ہونی چاہے۔آئ گل یہ کوشش کا گر کومت گرانے کی سازش نہیں ہونی چاہے۔آئ گل یہ کوشی کہ گر کومت گرانے کی سازش نہیں ہونی چاہے۔آئ گل کی کر گائی تھی کہ اگر کومت گرانے کی سازش نہیں ہونی چاہے۔آئ گل کی کہ کا گر کومت گرانے کی سازش کی سازش کی سازش کی ہونے کی بی کا گر کی ہونا کا کر گائی تھی کہ اگر کی ہونا کی سازش کی سازش کی سازش کی سے کہ کر گی تو کیا جائی گر کی ہونا کا کر گائے کی کر گائی تھی کہ گرانے کی سازش کی سازش کی سازش کی گرانے کی بار کیاتو کیا ہونا کا سازش کی سازش کی سازش کی سازش کی سازش کی کر گائی کو کوئی کی کر گیا کی سازش کی سازش کی سازش کی کر گائی کی کر گائی کوئی کر گائی کر گوئی کر گرانے کی سازش کی کر گائی کی کر گائی کر گائی کر گائی کر گائی کر گائی کر گرانے کی کر گائی کر گائی کر گرانے کی کر گرانے کی کر گی کر گرانے کر گائی کر گرانے کر گائی کر گیا گرانے کر گرانے کر گرانے کر گرانے کر گرانے کر گرانے کر گرانے کی کر گرانے کر گرانے کی کر گرانے کر گرانے کر گرانے کی کر گرانے کی کر گرانے کی کر گرانے کر گرانے

#### ٥ فتح اللدكون كے خطرناك عقائد:

گون صاحب کے عقائد کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، ان پرغور کیا جائے تو ان کے عقائد میں خلل کافی شدید تنم کا ہے۔ نظرانداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس ویڈ یو میں یہ کہا ہے عقائد میں خلل کافی شدید تنم کا ہے۔ نظرانداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس ویڈ یو میں یہ کہا ہے تو حرج نہیں ۔ اگر کوئی ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے۔ موی کلیم اللہ کہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے۔ موی کلیم اللہ کہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ عیسی مسیح اللہ کہتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں کو کام ہے۔ کیئی حرج نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دراصل وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں جو تمام مستشر قین اور متجد وین کہتے ہیں۔ اس آیت کی غلظ تعمیر لے کر: "ان السفید، والسا اللہ میں السفید، والسا اللہ والسا اللہ واللہ اللہ کیا ہے۔ میں آمن اللہ واللہ وال





ہیں۔اس الزام کوہم ایسے آسانی سے تسلیم نہیں کر لیتے لیکن گون صاحب کی ویڈ یوموجود ہے۔
اپ منہ سے انہوں نے بیالفاظ کیے ہیں کہ لا الدالا اللہ کافی ہے اور محدرسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیکہتا ہے تو بھر بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے مشہور متجد دہیں۔ قاروہ سے قاروہ ماتا ہے۔ ان کی بھی بیا تیں میں من چکا ہوں۔ بید جنت بوجم لوگوں نے صرف اپنے نام کر لی ہے کس نے ہم کواس کا حق ویا ہے؟ ایمان جو بھی لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے قرآن کہتا ہے "فیلیم اُسر وربیم" تو آپ کہاں سے محدرسول اللہ اور عمل صالح کرتا ہے قرآن کہتا ہے "فیلیم اُسر میم عند رہیم" تو آپ کہاں سے محدرسول اللہ کی شرط لگا لیتے ہیں؟ اور کہاں سے آپ بیا کہدو ہے ہیں کہ "لیو سیاس صوسی حیا لما و سعہ اللہ انساسی ہیں۔ " آخری نبی پرایمان لائے بغیر، منہ سے اس کا اس کا اقرار اور دل سے تصدیق کے اللہ انساسی ہو جہتے نظر ناک ہیں۔ بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، آپ لوگوں نے کہاں سے اضافہ کر لیا ہے؟ بیہ کچھ ہا تیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں جو بہت خطر ناک ہیں۔

#### وانقلابات لانے كاطريق كار:

ان کی یہ جو ' نیز مت تھ کیے '' ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بہترین افراد تیار کرو، پاکستان ہے لے جاؤ، افرایقہ ہے لے جاؤ، ونیا بھر ہے بھی لاؤ،
پاکستان کے صحافیوں کو دورہ کراؤ، بیور وکر پٹس کو دورہ کراؤ، وزراء کو دورہ کراؤ، اور بہترین طالب علم کو جب پڑھاؤ تو پھران کو سرکاری اداروں میں بھرتی کرو۔ان اداروں میں بھرتی کروجو ملک کو چلاتے ہیں۔عدلیہ میں،مقتنہ میں،فوج میں،پولیس میں،انٹیلی جنس میں، برطرف سے گھیرو۔ بال کی تحریب میں میں جس کے الفاظ ہیں دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے واحق می اپناوجود بڑھاتے جاؤاس وقت تک جب تک آپ کو پکارند آجائے۔14 جولائی کی رات پکارآئی تھی۔ یہ اللہ کاشکر ہے کہ اس پرلیک کہنے والے ہاتھ باندھ کر سڑک پرڈال دیے گئے۔ یہ ان کا طریقہ کار





ہے۔ تعلیمی اداروں سے افراد کی تیاری اور پھران افراد گوسر کاری اداروں میں بھرتی کرنا، عہدوں تک پہنچانا اور پھران کے ذریعے سے انقلاب لانا۔ اب تک ہم نے تصاویر کی مدوسے گون صاحب کے افکار ونظریات کا پھے مطالعہ کیا۔ اب ہم آپ کو پھے ویڈیوز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن میں گون صاحب ہیں جن میں گون صاحب ہیں جن میں گون صاحب امریکا کی ریاست پنسلوانیا کے علاقے سیلرز برگ میں رہتے ہیں۔ وہاں ان کا 1400 میٹر پر مشتمل وسیع وعریض کی اور مخافظات ہے۔ ان کے مریدلوگوں میں مشہور کرتے ہیں وہاں صحاح مشتمل وسیع وعریض کی اور مخافظات ہے۔ ان کے مریدلوگوں میں مشہور کرتے ہیں وہاں صحاح سنہ کا درس ہوتا ہے، وہاں تصوف کے حوالے سے ابن عربی کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور وہاں ایک روحانی شخصیت موجود ہے۔ اس ویڈ یو میں ان کے بارے میں پڑوی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پرامراری جگہ ہے۔ اس ویڈ یو میں ان کے بارے میں پڑوی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پرامراری جگہ ہے۔ یہاں ہیلی کا پٹرآتے ہیں ، کسی کواس جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ،اس کے قریب گاڑی یارک نہیں کی جاسمتی۔

### اردگان اور یا یخ کسوٹیاں:

ایک عرب عالم شخ واکل الحسنبلی نے لکھا ہے کہ جب ہم دمشق میں ہوتے تھے توان کی تخریک کے جوار کان وہاں آئے تھے وہ انتہائی پراسرار ہوتے تھے۔ کسی عالم سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہتے تھے کہ سنت کا سب سے بڑا حافظ ، اور حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ان کا شخ ہے۔ کسی سیاست دان سے ملتے تو کہتے امت کے سیاسی مفاد کا سب سے بڑا نگہبان ان کا شخ ہے۔ کسی سیاست دان سے ملتے تو کہتے امت کے سیاسی مفاد کا سب سے بڑا نگہبان ان کا شخ ہے۔ اگر کسی تا جر سے ملیں تو ان سے کہیں تجارت میں گے رہو ، امت کی خدمت کرو۔ اسلام سارے کا سارا بھی ہے۔ اگر کسی صوفی سے ملیں تو ان پر حال اور وجد طاری ہو جاتا ہے اپنے شخ کا ذکر کرتے کرتے ۔ بیورب عالم نے لکھا ہے۔ عربی میں بھی تحریر موجو دہے ، اس کا ترجمہ بھی موجو دہے۔





### d اردگان كوير كف كى يا في كسوشال:

اب ہم اردگان کامطالعہ کرتے ہیں۔ان ہی پانچ معیارات پر جن پر ہم نے گولن صاحب کا تجربہ کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہانسان کے اپنے قول وفعل کا جائز ولیا جائے۔ دوسرا محدثین کا طریقہ ہے کہ اس کے اساتذہ کو دیکھا جائے ، جن سے اس نے استفادہ کیا ہے اور اس کے شاگردول کودیکھا جائے جواس ہےاستفادہ کرتے ہیں۔تیسرافقہاءوالا کہ ''تھز کیہ السبہ و العلانية "كياجائ كدايك انسان اين بمنشينوں سے بہجانا جاتا ہے۔ بداين محلے ميں كدهر بیٹھتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے؟ بیرسودخوری تو نہیں کرتا؟ قمار بازی تو نہیں کرتا؟ جمعہ نماز میں حاضری دیتا ہے؟ اپنے ہم نشینوں ہے انسان پہچانا جاتا ہے۔ گونن صاحب کا ہم نشین سلیمان دیمرل ہے، تانسوچلر ہے نہیں ہے توعد نان میندرس نہیں ہے۔ جم الدین اربکان نہیں ہے طیب اردگان نہیں ہے۔ یہ تین طریقے ہوگئے۔ چوتھا یہ ہے کہ عالمی تطح پر باطل کس کو پہند کرتا ہے؟ پروان چڑھا تا ہے؟ پناہ دیتا ہے؟ حمایت كرتا ہے؟ دفاع كرتا ہے؟ اور حق والے كس كے ليے روتے ہیں اوراس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اور یا نچواں اور آخری طریقہ سیہ کہاس کی محنت کا حاصل اورثمر ہ کیا ہے؟ ان یا نچوں معیارات پر ہم اردگان کوبھی پر کھتے ہیں اور تنقیدی نظر ے جائزہ لیتے ہیں۔"إنسا السؤمنون احوۃ فاصلحوا بین آخویکم"۔ دومسلمانوں میں اختلاف ہے۔اب اگر دونوں نظریاتی طور پرٹھیک ہیں،عملاً اجتہادی اختلاف ہو گیا ہے توصلح کروادو۔اگرنظریہ ہی ٹھیک نہ ہواورعمل ہے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہواس کی ہم کیا اصلاح کریں گے؟ اس کی ہم کیااصلاح کریں گے جوساری دنیا کی اصلاح کرنے نکلا ہوا ہے۔ پہلی چیز پرغور كرتے ہيں۔"معرفة كل شب، عند أهله" ، تركى كےعلماءاردگان كے بارے ميں كيا سوچتے ہیں؟ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد آج تک کوئی حکمران کسی عالم کے پاس گیاہے؟ کسی معجد و مدرسہ میں گیا ہے؟ یااس نے مسجد کے بیناروں سے اذان بند کروائی ہے۔مسجد کے ہالوں میں گھوڑے بندھوائے ہیں۔ کمال ا تاترک کے دور میں عربی تحریر، عربی جنتری، عربی تفویم کسی

# بالمفور لل مخارش

کے پاس ل جائے تو تھانہ۔ یہ بیس من کرآیا ہوں ، دیکھ کرآیا ہوں۔ بعض مجدوں میں دودونمازیں اذا نیس ہوتی ہیں: ایک پچھلے سر سال کی قضا اور ایک ادا۔ ترکی کی سیکولر فوج سیکولرآئین کی محافظ ہے۔ ترکی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کی فوج کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین سیکولر ہاتی رکھے، اس کونہ بدلنے دے۔ ایسے ملک کا حکر ان اگر جنو فی ترکی کی ایک مجدو مدرسہ میں جاتا ہے علاء کے پاس جاتا ہے تو ہم کوسب سے پہلے اس ملک کے علاء سے پوچھنا چاہیے۔ یہ ہیں صدر عبداللہ گل، یہ مجد میں گئے ہیں وہاں کے مقامی علاء وقعائدین ان کا استقبال کر دہ ہیں۔ ترکی کے گل، یہ مجد میں گئے ہیں وہاں کے مقامی علاء وقعائدین ان کا استقبال کر دہ ہیں۔ ترکی کے گل، یہ عالم استاد خیری صاحب ہیں۔ یہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں اور استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کے خصوصی شاگر دہیں۔ یہ ان کا صاحب زادہ ہے۔ یہ دکتور خیری صاحب دامت برکاتہم کے خصوصی شاگر دہیں۔ یہ ان کا صاحب زادہ ہے۔ یہ دکتور خیری صاحب دامت برکاتہم کے خصوصی شاگر دہیں۔ یہ ان کا صاحب زادہ ہے۔ یہ دکتور خیری صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بغاوت والے دن استبول ایر پورٹ پر جہاز کے سامنے ''لا الہ دکتور خیری صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بغاوت والے دن استبول ایر پورٹ پر جہاز کے سامنے ''لا الہ دکتور خیری صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بغاوت والے دن استبول ایر پورٹ پر جہاز کے سامنے ''لا الہ دکتور خیری صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بغاوت والے دن استبول ایر پورٹ پر جہاز کے سامنے ''لا الہ دکتور خیری صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بغاوت والے دن استبول ایر پورٹ پر جہاز کے سامنے ''لا اللہ کہ 'کا شارہ کے ہوئے کھڑا ہے۔

### ترکی کےعلماءومشا کے اوراردگان:

یہ شخ محمود آفندی دامت برکاتہم کے مریدین ہیں۔ آج کل ترک عوام راتوں کو دیر تک جائے ہیں تا کہ بغاوت کی کوئی دوسری کوشش نہ ہو جائے۔ یہ صوفیاء بھی ان کے ساتھ دیر تک جاگتے ہیں۔ حضرت شخ کا حکم ہاں کو۔ یہ حضرت شخ کے مریدین ہیں۔ یہان کا اسلامی لباس ہے۔ یہ کھی کھی شلوار بناتے ہیں اور اس میں بیلٹ کی جگہ بھی بناتے ہیں کیونکہ کمال اتا ترک نے بابندی لگائی تھی کہ ہمارا لباس شلوار نہیں ہوگا بینٹ ہوگا تو یہ حضرات اس طرح سے بینٹ سے شلوار کی شکل بنالیتے ہیں۔ مریدین کو تھم ہے کہ تم عوام کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارے پاس ویڈیوموجود ہوئے میں جہاں حضرت کی خانقاہ ہے وہاں سے حضرت کے مریدین درود شریف پڑھتے ہوئے میں جہاں حضرت کی خانقاہ ہے وہاں سے حضرت کے مریدین درود شریف پڑھتے ہوئے ہیں۔ ایک ترکی کا حجنڈ اایک





جماعت کا جھنڈا۔ پھر وہ درود شریف پڑھ کر، عربی نظمیں پڑھ کر جاتے ہیں عام لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ اردگان کی جماعت کا ایک دیتے ہیں کہ اردگان کی جماعت کا ایک کارکن ہے۔ یہ پاکستان آیا ہے۔ اس کا ذمہ کیا ہے؟ اسلامی ممالک ہے جو طلبر ترکی میں پڑھنے کارکن ہے۔ یہ پاکستان آیا ہے۔ اس کا ذمہ کیا ہے؟ اسلامی ممالک ہے جو طلبر ترکی میں پڑھنے آئے ہیں ان کو یہ مہمان طالب علم کہتے ہیں غیر ملکی طالب علم نہیں کہتے۔ ان سب کو سہولیات فراہم کرنا تعلیم کے اندر لیے وظیفہ دینا ،ان پرمحنت کرنا ،اسلامی نظرید وینا ، یہ اس کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ دارالعلوم کراچی کی دورہ حدیث کی درس گاہ میں جیٹا ہے۔ یہ دورہ حدیث کے طلبہ ہیں۔ یہ جب کراچی آیا تو اس نے بتایا کہ میں اٹھا کیس ملکوں میں جاچکا ہوں بیا تیسواں ملک ہے۔ یہاں جب کراچی آیا تو اس نے بتایا کہ میں اٹھا کیس ملکوں میں جاچکا ہوں بیا تیسواں ملک ہے۔ یہاں محصہ دارس میں لیے جاؤ۔ یہ اس وقت وہاں مدرسہ میں جیٹا ہوا ہے۔ یہ تُخ یوسف قرضا دی ہیں۔ یہ مشہور عالم ہیں۔ قطر میں ہوتے ہیں۔ بوفاوت کے بعد تازہ بیان و صدرے ہیں۔

### ه ترک عوام اوراردگان:

یہ بوڑھا بابا پی نو جوانی کے دنول میں عثانی فوج میں تھا۔ خلافت عثانیہ 1924ء میں ساقط ہوئی۔ یہ عثانی لباس پہن کراس بڑھا ہے میں اردگان کی تھایت میں روڈ پرنکل آیا ہے۔ یہ ایک پرداہ دارخاتو نبے جومیڈیا پر بہت مشہور ہوئی۔ یہ ڈنڈہ لے کرروڈ پرنکل ہے۔ یہ دوسری نے بیلن اٹھایا ہوا ہے، یہ سب پردہ دارخواتین ہیں۔ یہ اردگان کی تھایت میں گھرول سے نکلی ہیں۔ ترک میں پردہ ممنوع تھا۔ اردگان نے پردہ کی اجازت دی۔ یہ خاتون ہے جو گھرے روٹی کا بیلن لے کر آئی ہے۔ یہ ایک ٹرکاتر کی کی خاص روٹی مسیت نظارہ ہے۔ کہدرہا ہے کہ ہم نے سیت بچی ہے، یانی بیچا ہے، وطن نہیں بیچا۔ یہ لوگ فیم کی نماز روڈ پر پڑھتے ہیں۔ گون صاحب کے بیارے میں جو استفتاء آیا تھا اس میں یہ بچی درج ہے کہ نماز سیت کوئی بھی چیز ایسی ضروری نہیں بارے میں جو استفتاء آیا تھا اس میں یہ بچی درج ہے کہ نماز سمیت کوئی بھی چیز ایسی ضروری نہیں بارے میں اور باتا تا

# بالمفور لل مخارش



ہوں ہزمت موومنٹ کے تین ادارے یا کتان میں کام کرتے ہیں۔ایک ادارے نے میڈیا ورکشاپ کرائی۔ اس میں ہمارا بھی ایک ساتھی چلا گیا۔ وہ شریک تھا اس میں۔ اس اختیامی تقریب میں ایک حادثہ ہو گیا۔اس تقریب میں کالج یو نیورٹی کے طلبہ بھی شریک تھے۔ ہمارے ساتھی نے اختیامی تقریب میں جبرزیب تن کیااور لال رومال سرپرر کھ کرتقریب میں گیا۔ بیمیں آپ کو بات بتار ہا ہوں 2002ء کی ۔ گولن صاحب کا جو ذمہ دار ہے اسکولوں کا اس کا نام تھا تر گت۔وہ آ گیا۔اس نے ہمارے ساتھی کہ ساتھ بدتمیزی کی۔ بدکیا ہے برکیا ہے؟ ایسے داڑھی میں ہاتھ مارااوررومال کوادھر کیا۔ کسی نے آگر بتایا کداییا جادثہ ہوا ہے۔ ہم نے کہاٹھیک ہےاس كوبابر بلاؤشاميانے سے جب وہ بابرآيا تواس سے كہا: يه آپ نے كياحركت كى ہے؟ كہا: آب كونبيس بتاكد مارے ملك ميں اس يركنني يابندي ہے؟ ميں نے كہا: آپ كے ملك ميں جہال یا بندی تھی وہیں میں ایک ایسامحلہ دیکھ کرآیا ہوں جہاں کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں داڑھی والا آدى ند مواوركو كى عورت اليينبي ب جس نے يرده ندكيا مو-كيا بهاندكرتے موجتم نے تو بين كى ہے سنت رسول کی ۔اس ہے بھی معافی ما نگو۔اللہ ہے بھی معافی ما نگو نہیں تو یا در کھنا بھر آج تک تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہے ہم تو پچھاور مطلب میں تھے۔اس کوکس نے بتایا کہ فتی صاحب جلالی آ دمی ہیں۔ میں نے ان سے صاف کہا: یہ آپ نے تو بین کی ہے سنت رسول کی۔ اور اللہ ہے بھی معافی مانگیں اور ان ہے بھی معافی مانگیں ورنہ آپ کی ساری تحریب لیٹنے کے قابل ہے۔ بیآ پ کیا بہانہ بنارہے ہیں؟ اگر یا کتان میں کوئی اسلامی لباس پہن کرآپ کی تقریب میں بطورمہمان شریک ہوگا،اس کوآپ اس طرح بےعزت کریں گے؟ پیما جرا تو میں نے بھی دیکھا ہوا تھا۔ تواس طرح کی ذھنیت ھے گولن صاحبان کی۔

اردگان پرایک الزام کی حقیقت:

اردگان پرایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت بڑا پر تعیش صدارتی محل تغمیر کروایا ہے۔





ہم نے جب شخفیق کی تو پیۃ چلا کہ میخض صدارتی رہائش گا نہیں ہے جہاں صرف اردگان کی فیملی رہتی ہے۔ بلکہ ترکی جیسی ترقی یا فتہ مملکت کے دفاتر اس میں ہیں۔ اس محل میں ایک چھتری کے شیخ تمام حکومتی مشینری کو جمع کیا گیا ہے تا کہ سرکاری کام تیز رفتاری سے ہو سکیں۔

اس محل میں اردگان نے عالی شان مجد تعمیر کروائی ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول یاد آگیا۔ ولید بن عبدالملک نے جامع مجد کو بہت عمد التم میر کروایا تھا۔ نہایت اعلی قسم کی تعمیر کی قتی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ قناعت پینداور زاہد تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیت المال کا مال کیوں اسراف کیا؟ واپس کرو۔ شہر کے عما کدین ان سے ملتے گئے کہ درخواست کریں کہ مجد کوالیا ہی رہنے دیں اس میں پھے نہ کریں۔ حضرت نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ الگے دن واقعہ بیہ ہوا کہ روم سے عیسا ئیوں کا وفد آیا ان کے پوپ نے دیکھا کہ دنیا پرو پیگنڈ اگر تی وہ وہ وہ کہ عرب بدو، گنوار، بیما ندہ بیں۔ بیان کا عبادت خانہ ہے۔ "فضر معنیا علیه"۔ وہ تو دکھا ورصدے کی وجہ ہے ہوش ہو کر گرا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اتن وہ تو دکھا ورصدے کی وجہ ہے ہوش ہو کر گرا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اتن وہ تو یہ کی مہت ہے۔

#### ٥ اردگان اور دين شعائر يا لاو:

بغاوت کے خلاف جڑمنی میں ترکوں نے مظاہرہ کیا بہت بڑا۔ اس مظاہرے میں شرکاء نماز
پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی اسلام پسندی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مواقع پرا چھے
ایجھ دین دار لوگوں سے نماز قضاء ہوجاتی ہے۔ یہ تصویران لوگوں کی ہے جنہوں نے تقسیم اسکوائر
پرفوجی ٹینکوں کوروکا ہے۔ باسفورس بل پرٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ ہمارے علاء کو، انمکہ
حضرات کو، دینی تحریکوں کے سربراہان کوان کا ساتھ دینا چاہیے جیسے اکا برعلاء دیو بندنے خلافت
عثانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ اردگان کا تعلق کسی نہ کسی طرح علاء ہے دینداروں سے ملتا ہے۔ ہمارے

# بالمفور ك كذاري



ہاں صدر مشرف صاحب کوشوق تفانماز کی امامت کرنے کا ، امامت کروانے کا۔ انہوں نے اسلام آباد کی یونیورٹی کےریکٹرڈاکٹر منظوراحد کو بلایا۔ہم نے اتناسر ماین خرج کردیا یونیورٹی پر صرف فوج میں جوامام درکار ہیں وہ بھی آ ہے جمیں نہیں دے سکتے؟ بید مدرسہ کا فاصل بینک میں شرعی ایڈوائز رلگتا ہے۔ یہی فوج میں امام وخطیب لگتا ہے۔اور یہی ساری متحدوں میں امام خطیب لگتا ہے۔ یہ کیامصیبت ہے؟ آپ فوج کے لیے امام نہیں دے مکتے ؟ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے لیے کون اٹھے گا؟ بیدملا فجر کی اذان ہے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور کم تنخواہ پر گذارہ کر لیتے ہیں۔ جبكه بهارے فضلاءكم ہے كم پينيتيس بزاررو پےاسٹارٹنگ شخواہ بمع بونس والا ونس كامطالبه كرتے ہیں اور فجر ہمارا گریجویٹ بھی بھی نہیں پڑھائے گا۔ فجر اورعشاء بڑی بھاری ہےان لوگوں پر۔ بیہ شیخ محمود آفندی دامت برکاتهم ترکی کے سب ہے براے روحانی رہنما، پیشوا، بزرگ ہیں۔ان کی رجوع الی الله کی تحریک کاتر کی میں بہت بڑا بنیا دی کردار ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے باب العالم۔ اس میں دنیا بھرے آئے ہوئے طلبہ کوایک ایک کیبن بنا کردیا گیا ہے۔اس کالوگو "نے است واحسن ہے۔اردگان بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔اپنی گفتگو میں ان شاءاللہ، بفضل اللہ، الحمد لله وغیرہ کا استعال بہت کرتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جس میں اردگان کوروضہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے دکھالیا گیا ہے۔علماء کو جاہیے ایس چیزوں کی تحقیق کے لیے وہ ترکی کا دورہ کریں اورخودا بنی آ نکھوں سے حقائق کا جائز ہ لیں ۔عبداللّٰدگل (سابق صدرتر کی ) کے والداحمہ گل ترکی کےصدر کا والد ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے محنت مز دوری کرتے ہیں۔

### عالم اسلام كى مشهور شخصيات اورار دگان:

اب ہم آتے ہیں عالم اسلام کے چیدہ چیدہ علائے کرام، مشہور شخصیات اور تحریکات کے مکا تیب کی طرف۔اگر گون صاحب کی حمایت میں ہمیں کوئی مکتوب مل جائے تو ہم کوان کے ساتھ اپنا





وزن والناحابياورا كراردكان كحق ميس مل جائة وقف اذا بعد الحق إلا الضلاف " يعنى اس ز مین برجم حق کو پہچاننا جا ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ حق کے سربراہان کون ہیں؟ علماء ہیں،مشائخ ہیں۔ علماءومشائخ میں ہے وہ لوگ جن کے علم وتقوی پر جمہورامت کواعتماد ہے۔ان کوان دونوں میں سے س براعتادے؟ اردگان صاحب اور گون صاحب کے بارے میں خطوط کا موازنہ کریں تو پہلا خط مهمیں ماتا ہے دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی طرف سے اردگان صاحب کومبارک باد کا اوران کی حوصلہ افزائی کا۔دارالعلوم دیوبند(دنف) کی طرف ہے بھی ان کوخط بھیجا گیاہے۔جمعیت علاء ہند کی طرف ہے بھی تہنیت اور حوصلہ افزائی کا خط گیا ہے۔ سیدسلمان حسن ندوی صاحب نے بھی اپنی تصبیح عربی میں ترکی حکومت کے نام خط لکھا ہے۔ ہمارے یا کستان میں اس وقت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثانی صاحب الله تعالى كے برگزيده بندوں ميں سے ايك متواضع بندے ہيں علم ميں ، تفقى ميں ، خدمات میں ہرا عتبارے متاز ہیں۔انہول نے پاکستان کے علاء کی نمائندگی کرتے ہوئے بغاوت کی ناکامی یر مبارک باد کا خطالکھا۔ان کے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم انہوں نے بھی خطالکھا۔ جمعیت علمائے اسلام (ف) کی طرف ہے بھی خطالکھا گیا۔ مولانا سمج الحق صاحب نے بھی خطالکھا۔ اس وقت اجماع کی می ایک کیفیت بن رہی ہے۔ تعامل امت اور اتفاق علماء عصر بھکم اجماع ہوتا ہے۔ بيخط ياكتتان كے پيچاس سركرده علماء نے لكھا ہے۔علماءافريقه كى جانب حضرت مولاناشبيراحمسلوجي صاحب دامت برکاهم نے بھی ترکی حکومت کوخط لکھا ہے۔ بریلوی علماء میں سے مفتی منیب الرحمٰن صاحب جومعتدل مزاج کے حامل ہیں اور رؤیت ہلال تمیٹی کے چیئر مین ہیں،انہوں نے بھی ترکی حكومت كوخط لكها بيدم كاتيب كاسلساختم بوار

### مالم اسلام کے لیے اردگان کی خدمات:

اگرہم عالم اسلام کے لیے اردگان کی خد مات کا جائز ہ لیں تو ان کی خد مات کوئی حصوں میں

## بالمفور لل مخارش

تقتیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم مظلوم و ہے کس مسلمانوں کے حوالے ہے بات کریں گے۔
اردگان نے فلسطین، شام ، برمااور بنگلہ دیش کے لیے کیا کیا ہے؟ اس وقت آسان کے نیچے زمین
پر دیکھیں تو جس گھرے دھوال اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ مسلمان کا گھرہے۔ اور کوئی سرپر ہاتھ رکھنے والانہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمانوں کا والی وارث نہیں ہے۔ "و احتعل لنا من لدنك ولیا ،
و احتعل لنا من لدنك نصیراً!" اردگان نے فلسطین کے لیے فریڈم فلوٹیلا بھیجا۔ ان کے ساتھیوں کوشہید کیا گیا۔ یہ پھر بھی بازنہیں آئے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت سے ہرجانہ بھی لیا اور دوبارہ مدد بھی بھیجی۔ غزہ کے مصورین کے لیے عید کے موقع پر امدادی سامان بھیجا ہے۔ اس اور دوبارہ مدد بھی بھیجی۔ غزہ کے مصورین کے لیے عید کے موقع پر امدادی سامان بھیجا ہے۔ اس سال پھرغزہ اس وقت چاروں طرف سے اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ پوری دنیا بیں سے سال پھرغزہ اس وقت چاروں طرف سے اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ پوری دنیا بیں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی مدد کرے۔

افغان مہاجرین کوہم نے پناہ دی کیکن بہت اچھا اگرام نہ کرسکے۔ کچھہم غریب تھے کچھہم سنگ دل تھے۔ ترکول کو اللہ نے دولت بھی دی تھی اور بیرتم دل بھی تھے۔ انہوں نے شای مہاجرین کے خیموں میں وہ سہولیات دی گئی ہیں جو کسی مہاجرین کے خیموں میں وہ سہولیات دی گئی ہیں جو کسی خاص معزز مہمان کو دی جاتی ہیں۔ مہاجری خدمت کوئی احسان نہیں ہے۔اللہ کا تھم ہے۔اس پر فخر کا دعوی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی تیسر المحض کہ سکتا ہے کہ مہاجرین کی ایسی اعلی خدمت صرف ترکی نے ہی کی ہے۔

بر ما کے مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینخ کر مارا گیا۔ بنگلہ دلیش میں معندور بزرگوں کو بھانسی دی گئی۔ اردگان کے سواکسی نے مظلوموں کے حق میں آ واز بلندنہیں کی ۔ انہوں نے بنگلہ دلیش سے اپنے سفیر کو والیس بلا لیا اور بنگلہ دلیش کے سفیرکو والیس بھیجے دیا۔

ہماری آج کی نشست کا پہلا حصہ کمل ہوا۔ ہمیں غور وفکر کرنا جا ہے کہ ان حقائق کی روشنی





#### میں استفتاء میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کیا ہونے جا ہیں؟ میں استفتاء میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کیا ہونے جا

#### ٥ حوالات وجوامات:

اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔کوئی ہمارے دوست، مہمان، ہزرگ سوال کرنا چاہیں تو تھے دل ہے کر سکتے ہیں۔ میں کسی شخصیت کا وکیل نہیں ہوں۔انسان کوحق کا وکیل نہیں ہوں۔انسان کوحق کا وکیل ہوں اس کو بولوں گا۔ آپ علاء وکیل ہونا چاہیے۔ میں اپنی شخصیق کی روشنی میں جس چیز کا قائل ہوں اس کو بولوں گا۔ آپ علاء حضرات ہیں میں آپ پر اپنی رائے مسلط کر ہی نہیں سکتا۔البتہ حق کی طرف و پہنچنے کی مل جل کر مشتر کہ کوشش ہونی جا ہے۔ نہ آپ مجھے نیچا دکھا نمیں نہ میں آپ پر اپنی رائے کومسلط کروں۔ میں ایک طالب علم ہوں اگر مجھے کسی چیز کا جواب نہیں آتا ہے تو میں آپ سے بیا ہے براوں سے لوچھ اول گا کہ آپ ہی مجھے تھے تھے۔

### ﴾ ترى ميں اصلاح تحريب سے شروع كى؟

ایک سوال بیہ ہونے کے بعد ترک کا جبری دوراوراس کی باقیات کے فتم ہونے کے بعد ترکی میں کس نے اصلاحی کام شروع کیا؟

علاء مشائخ اوران کے متعلقین نے شروع کیا۔عدنان میندرلیں سے پہلے کمال
پاشا کی باقیات کا غلبہ تھا۔ عدنان میندرلیں پہلا حکمران تھا جو درحقیقت نقشہندی تھا۔
نقشبندی مشائخ سے فیض یافتہ تھا۔ ترکی حضرات عقیدے کے اعتبار سے سارے کے
سارے ماتریدی ہیں۔ مسلک میں ویو بندی ہیں۔قصوف میں نقشبندی ہیں۔ عدنان
میندرلیں بھی نقشبندی تھا۔ اس کو صرف اذان کی اجازت دینے کے جرم میں بھائسی دی
سائی۔ اس کے بعد مارشل لا آیا۔ پھر مجم الدین اربکان نے علماء ومشائخ کی اجازت اور





دعاؤں ہے کام شروع کیا۔ اربکان کا شاگرد ہے اردگان۔ 40،35 سال پہلے یا کستان ے ایک یا کتانی طالب علم نزگی گیا تو یو نیورشی میں نماز پڑھنے کا یو چھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا یبال نماز کا نام ندلینا۔ اگرآب نے نماز پڑھنی ہے تو کسی کونے میں جاکر پڑھلو۔اس کونظریاتی لوگوں نے دیکی لیا تو اس ہے کہا کہ نماز کے وقت ہمارے یاس آ جانا۔ وہ اوگ کمرہ بند کر کے نماز یڑھتے تھے۔ کچھلوگ جمام میں نماز پڑھتے تھے۔ کچھلوگ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ معجدوں میں کمال اتا ترک کے دور میں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔لیکن اب ماشاءاللہ ہے وہاں مساجد آباد ہوگئی ہیں۔اردگان خود امام خطیب ہے۔ ترکی کے آ کین میں سے بات درج ہے کہ ترکی سیکولر ریاست ہوگی۔ ترکی کا آئین سیکولر ہے۔ فوج اس کی حافظ ہے۔لیکن آ ہتہ آ ہتہ اردگان نے اپنی اہلیہ کواسکارف اوڑ ھا دیا۔شراب پرٹیکس بڑھا دیا۔اسکول اورعبادت گاہوں کے سومیٹر کے اندرا ہے ممنوع قرار دیا۔رؤیت ہلال کے نظام اور حلال وحرام کی تگرانی کے ا داروں کو فعال کیا۔ آ ہتہ آ ہتہ مساجد و مدارس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ وہاں کے علماء حضرات کو بہت کمبے عرصے تک درس و تذریس نہ ہونے کی وجہ سے افادہ استفادہ کی ضرورت ہے۔ وہاں پر پچھے علوم کے دوبارہ احیاء کی ضرورت ہے۔

### ٥ سوال: علما وكواس موقع بركيا كرنا جا يي؟

جواب: اہل علم حضرات کو وہ بات کرنی چاہیے جوانصاف پہندی اور معتدل مزابی کے ساتھ میل کھاتی ہو۔ ایک وقت ایبا تھا کہ گولن تخریک کا معاملہ مخفی تھا۔ گولن ترکی ہے فرار ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے تعلیمی ادار دل میں تخریک جاری تھی۔ ملک کے چاروں ستونوں مقدّند، عدلیہ، انتظامیہ، میڈیا اورافواج میں ان کے تربیت یافتہ افراد جاتے تھے۔ انہوں نے





اپ آپ براسلام پندی کالیبل لگایا ہوا تھالیکن سب شکوک وشبہات ان میں پائے جاتے سے ۔ سیکولرازم کے، لیرل ازم کے، جدید اسلام کے داعی ہونے کے شکوک وشبہات ان میں پائے جاتے ہے۔ "و ہف دھا تھیں الاہاء" جبان کا تقابل ایسے لوگوں ہے، ہوا جن کے بارے میں زیادہ رجحان سے پایا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کی طرف ہیں تو خود بخود اب ان کی طرف ہمیں اپنار بھان ظاہر نہیں کرنا چاہے ۔ کی قتم کا تعاون، حوصلہ افزائی اور سر پرتی بھی خبیں کرنی چاہیے ۔ رہ جاتا ہے اگلامر حلہ بائیکاٹ اور مقاطعہ کا تو آپ علاء حضرات ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے ۔ رہ جاتا ہے اگلامر حلہ بائیکاٹ اور مقاطعہ کا تو آپ علاء حضرات ہیں۔ آپ سبجھ کے ہیں کہ وہ کس مرحلے میں کرنا چاہیے؟ جب تک یہ چھے ہوئے تھے تو سب کی زبانیں بھی بند تھیں ۔ اب جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ ایک بندہ جاکر کسی اور ملک میں زبانی کی چھتری کے نیچ بیٹھ کران کے منظور نظر ٹی وی پر یہ کہدر ہا ہے کہ یورپ کوتر کی پر تملہ کر ان کی چھتری کے دینا چاہیے جبل اس کے کہ ترکی میں خلافت رائ کی ہوجائے۔ اہل علم کواپنی پوری بصیرت کے ساتھ دینا حیا ہے۔ نہ تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہ ساتھ دینا حیا ہے۔

### ٥ موال: تركى كى طرح ه كيے كام كر علت بيں؟

جواب الحمد للدا بهم نے مداری میں مقد ور بحر دین علوم کی خدمت کی بھر پورکوشش کی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہر مدر سے کو ایک وقف ادارہ، ایک معیاری اسکول، ایک اخبار ضرور نکالنا
چاہیے۔علماء کی سرپر تی میں ہر مدر سے کے ساتھ ایک معیاری اسکول ہونا چاہیے۔ ایک وقف
ادارہ ہونا چاہیے۔اصلاحی تبلیغی دعوتی کام ضرور کرنے چاہییں۔ مداری کی حد تک ہم خود کھیل
ادارہ ہونا چاہیے۔اصلاحی تبلیغی دعوتی کام ضرور کرنے چاہییں۔ مداری کی حد تک ہم خود کھیل
ہیں، ان کا نصاب تیار ہے۔علماء موجود ہیں۔وفاق کی طرز کے ادارے موجود ہیں۔معاشرے
کے وہ بے جواسکول میں تعلیم حاصل کر کے حکومتی اداروں میں جاتے ہیں، ابن کی تربیت کرنی





چاہے۔ ای طرح فلاحی کام، نومسلموں کی خدمت، مصیبت زدگان سے تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ میڈیا کی جو جائز صورتیں ہیں، ان پر ہمیں گرفت ہونی چاہیے۔ چار بلکہ پانچ بڑے شعبوں میں جانے والے افراد آپ کے تربیت یافتہ ہونے چاہیں۔ صرف مدرسے کے طلبہیں پوری قوم آپ کی شاگر دہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کومساجد میں درس قرآن، حدیث اور درس فقہ شروع کردینا چاہیے۔

#### العال : الون اور عامدى صاحب كا فكاريس كيافرق ب؟

جواب کائی چیزوں میں بکسائیت پائی جاتی ہے۔ بیلوگ جن کے شاگر دہیں وہ ایک جیسے
ہیں ۔ قرآن پاک کی غلط تعبیر ، سیح حدیث شریف کا انگار ، حدیث شریف کا غلط محمل ، ضرور یات
دین میں گڑ بزیمل میں بچھ بھی نہیں ۔ میں نے غامدی صاحب کے شاگر دول سے کہا کہ چلو مان
لیتے جیں کہ سنت کی وہی تعریف ٹھیک ہے جوآپ کرتے جیں ، پردہ اور داڑھی کو بھی ہم تھوڑی دیر
کے لیے دین سے نکالتے جیں ۔ بیب بناؤ کہ بے حیائی حرام ہے؟ سود بھی حرام ہے؟ نماز فرض ہے؟
اسے سال سے آپ ٹی وی پرآ رہے جیں ۔ بھی آپ نے فرض نماز کا کوئی ایک مسئلہ لوگوں کو بتایا

شخ الاسلام مفتی تقی عثانی صاحب نے اسے بڑے عالم ہوگر نماز پر اور دعاؤں پر چھوٹی می کتاب کھی ہے۔ آپ نے بھی فرض نماز کی تلقین نہیں کی۔ الٹا آپ کہتے ہیں کہ تراوت کی نماز کی تلقین نہیں کی۔ الٹا آپ کہتے ہیں کہ تراوت کی نماز سنت نہیں۔ آپ فرض نماز کی ترغیب نہیں دیتے۔ جوسارا سال نماز نہیں پڑھتے اگروہ رمضان ہیں تراوت کی پڑھ رہے ہیں توان کو پڑھنے دو۔ آپ کا کیاجا تاہے؟؟؟

سود قطعی حرام ہے۔ ایک لفظ آپ سود کے خلاف نہیں بولتے۔ بے حیائی فحاثی کے خلاف نہیں بولتے۔ آپ کا ساراز وراس پر ہے کہ موسیقی اسلام میں درست ہے۔ پردہ ضروری نہیں





ہے۔ پردہ کرنے کی وجہ ہے مسلمان خواتین کوکوئی بیاری یا الرجی ہوگئی ہے یا کسی میدان میں پردے نے کام کرنے ہو روکا ہے؟ پردہ ہے کہاں جوآپ پردے کے خلاف بول رہے ہیں۔ برئی مشکل ہے کچھ خواتین پردہ کررہی ہیں تو آپ کوکیا مسئلہ ہے؟ بے حیائی تو سب کررہے ہیں فرض نماز کو کی نہیں پڑھ رہا، داڑھی سب منڈار ہے ہیں ۔ سودسب کھارہے ہیں اس کی فکر کرو۔ خیری کوئی ایک بات بتا وجوآپ نے آج تک کی ہو۔

گولن صاحبان کا حال بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ان کی محنوں کا رخ بھی ایجابیات کے بجائے سلبیات کی طرف ہے۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کدآپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ اہل حق علماء آپ کے اوراردگان کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟ پوری دنیا کے اہل حق علماء کس کے لیےخوش ہوجاتے ہیں؟ آپ اردگان کے اہل حق علماء کس کے لیےخوش ہوجاتے ہیں؟ آپ اردگان کو ہٹا کرکونسانظام لانا چاہتے ہیں؟ اس میں خامی کیا ہے؟ اورآپ کے نظام میں خوبی کیا ہے؟ ہم شخصیات کے بیل نظریات کے حامی یا مخالف ہیں۔آپ اپنا نظریہ ہمیں سمجھا کیں۔اردگان کو ہٹا کر شخصیات کے بیل کو خوش کر ہیں گورکس کو ہٹا کر کے ہمیں کو خوش کریں گے اور کس کو ہگاری ہیں۔آپ اپنا نظریہ ہمیں سمجھا کیں۔اردگان کو ہٹا کر کے ہمیں کو خوش کریں گا ورکس کو ہگاری ہیں۔آپ اپنا نظریہ ہمیں کو خوش کریں گا اور کس کو ہگاری ہیں۔ آپ لیخ خیر ہو۔

میرے خیال میں ہم نے کافی گفتگو کرلی ہے۔ اب آج کی سب سے معزز شخصیت جوشخ الحدیث مولانا ذکر یا صاحب مہاجر مدنی قدس اللہ سر و کے خلفاء میں سے ہیں، سے ہماری درخواست ہے کہ وہ دعائے خیر پراس مجلس کا اختیام کریں۔

#### Trababar





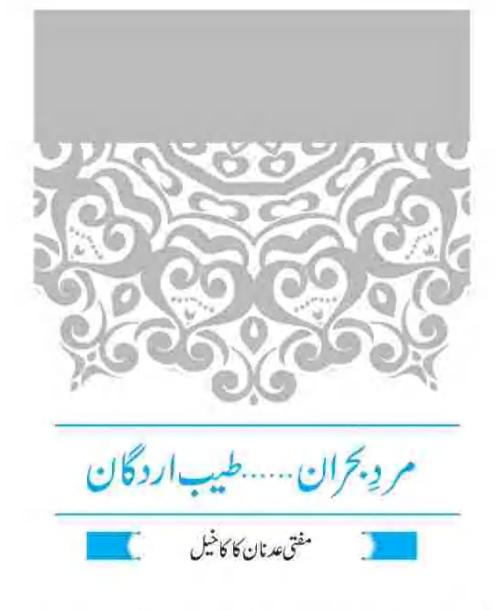

ترکی کے مرد بران رجب طیب اردغان نے ایک اور تملہ پیپا کردیا۔ امریکا میں بیٹے ایک مرازی فرد نے عالمی طاقتوں کی آشیر باد ہے فوج میں اپنے زیراٹر ایک علقے گواستعال کرتے ہوئے ترکی کی منتخب اور مقبول حکومت کوفوجی بولوں تلے روند نے کی کوشش کی ،گراس کومنہ کی کھائی ہوئے ترکی کی منتخب اور مقبول حکومت کوفوجی بولوں کی تعداد میں ترک عوام سرم کول پرنکل آئی۔ برای سے طیب اردگان کے ایک ویڈیو پیغام پر لاکھوں کی تعداد میں ترک عوام سرم کول پرنکل آئی۔ احتبول کی شاہرا ہوں نے ، انظرہ کے چوکوں نے ، انظرہ کے چورا ہوں نے اور اناطولیہ کی مرکوں نے ایسے مناظر پہلے کب دیکھے تھے۔ کیا مرد ، کیا عور تیں ، کیا بوڑھے اور کیا جوان ، سب بی سرم کوں اور چوکوں پر تھے۔ جہاں جہاں باغیوں کے فوجی کنٹرول سنجا لے بیٹھے تھے وہاں عوام بی سال میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے جلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان ٹولیوں کی شکل میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے جلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان ٹولیوں کی شکل میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے جلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان ٹولیوں کی شکل میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے جلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان ٹولیوں کی شکل میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے حلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان ٹولیوں کی شکل میں پنچے اور مار مار کر باغیوں کے حلے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان سے معافی انسان بی سور کی کرآ تکھوں پر یقین نہیں آر ما تھا۔ باغی فوجی دونوں ہاتھ جوڑے عوام الناس سے معافی





ما نگتے دکھائی وے رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں مطلع صاف تھا اور رجب طیب اردگان ایک نئے جوش ،ایک نئے ولو لے کے ساتھ قوم ہے خطاب کرتے دکھائی دے رہے تھے۔

اس بات کے واضح اشارے بلکہ ماضی کے ٹی اقد امات پہلے ہے موجود تھے کہ امریکا میں بیٹھے فتح اللہ گوئن مسلسل ترکی کی موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، مگر بیان کی آخری اورا نہائی کوشش تھی جو کہ اللہ تعالی کے فضل ہے بری طرح ناکام ہوئی۔ اب اردگان کے لیے سازشی عناصر کو چھانٹ جھانٹ کر نظام ہے باہر نکالنا آسان ہوجائے گا۔ ترکی میں جرکی بیہ آخری بیکی تھی اوراب ان شاء اللہ ایس کے بعد الیم کسی ہم جوئی کا امکان کم نظر آتا ہے۔

اس موقع پرو کیھنے میں آیا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ، حد درجہ شاطرانہ
اور خالص جا نبدارانہ کر دارادا کیا۔ ابھی فقط بغاوت کی خبر ہی آئی تھی کہ مغربی ذرائع ابلاغ اوران
کے پاکستانی ہم نواانگریزی اخبارات نے بغاوت کی کامیا بی کے شادیا نے پیٹنے شروع کر دیے۔
کسی نے اس آ مرانہ اقدام کی جھوٹے منہ مذمت کرنے کی زحمت بھی نہیں گی۔ جب بغاوت
مختد کی کر دی گئی تو بی بی کا شکست خور دہ تبھرہ دیکھنے ہے تعلق رکھتا تھا۔ البتہ سوشل میڈیا چونکہ
ایک عوامی ہتھیارہے، اس لیے اس نے اپنی طاقت کا بھر پور مظاہرہ کیا اور اس کور ک حکومت اور
عوام کے جق میں موڑے رکھا۔

ترکی کے واقعے میں دنیا مجر کے سیاستدانوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر حکومتیں واقعی ڈلیور کررہی ہوں اور عوام کے دلوں میں دھڑک رہی ہوں تو بغاوت کی کوششوں کواس طرح ناکام بنایا جاتا ہے، گرا گر حکومتیں ایسی ہوں جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو پھران پررونے والا کوئی نہیں ہوتا۔



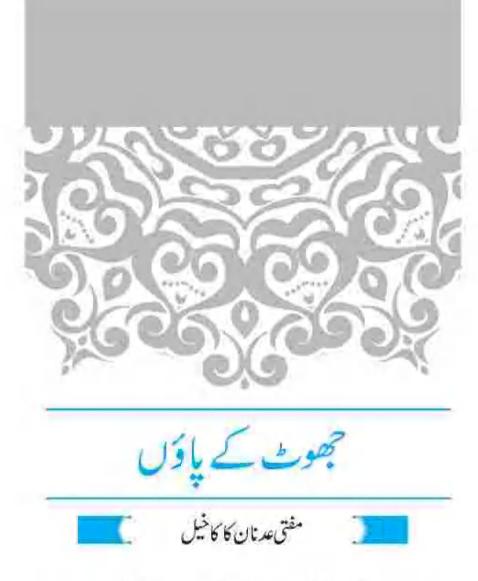

اس بات میں دورائے نہیں ہوسکتیں کہ پاکستانی میڈیانے ترکی کی ناکام بغاوت،اس کے پہلی پردہ موائل اور پھراس سے خمٹنے کے لیے طیب اردگان کی تحکمت عملی کے حوالے سے انتہائی جانبداراند، غیر منصفانداور خلاف واقعدر پورٹنگ اور تبھرہ بازی کی۔ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤ سرکا اس بات پرایک عجیب وغریب''پراسرارا جماع'' دیکھنے میں آر ہاتھا کہ جو بات ایک چینل بغیر کسی حوالے اور سند کے بطور پر و پیگنڈ انشر کررہا ہے وہی بات دوسرے معرف میڈیا گروپ کا کالم نگار لکھ رہا ہے۔ صاف معلوم ہور ہاتھا کہ سب کی ڈوری کہیں اور سے ہلائی جارہی ہیں اور واضح طور پر بیا بینڈ ادیا گیا تھا کہ طیب اردگان کی مبینے کرپشن، شاہانہ طرز زندگ ، جارہی ہیں اور واضح طور پر بیا بینڈ ادیا گیا تھا کہ طیب اردگان کی مبینے کرپشن، شاہانہ طرز زندگ ، اقربا پروری اور انتقامی سیاست کی جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کرقوم کوسنا ٹیں جا ٹیں اور پاکستان میں اس کی غیر معمولی مقبولیت مجبوبیت کو جہاں تک ممکن ہو سکے نیچے لایا جائے۔

## بالتفوران كخارشك

اس مہم کے پیچھان مالیاتی اداروں کے کار پردازوں کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا جومیڈیا گرویس کو بڑی بڑی بڑی رقومات بطور ڈونیشن دیتے ہیں۔امریکانے ایک الیک NGO کا با قاعدہ اعتراف کیا ہے جس کا مقصد ہی میڈیا ہاؤسر جیسے ''غریب'' اور'' نادار'' اداروں کی ''مالی مدد'' کرنا ہے۔ پاکستانی میڈیا پہھی اس حوالے سے خاصی زور دارفنڈنگ کی تفصیلات خبروں کی زینت بن چکی ہیں۔

طیب اردگان اوراس کی حکومت کے خلاف جھوٹ اور دروغ گوئی کی ان مہموں میں دوطرت کے لوگ شریک بھے۔ ایک تو وہ لوگ جو کسی بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھے اور ترکی حکومت کے خلاف ہونے والی عالمی سازش کے اصل کر داروں کے بےرول پر تھے۔ ان کونا کام بخاوت اوراس پر کامیاب عوامی رڈ ممل کے اس پورے منظرنا ہے کو بگاڑنے کی ڈیوٹی سونچی گئی جوانہوں افراس پر کامیاب عوامی رڈ ممل کے اس پورے منظرنا ہے کو بگاڑنے کی ڈیوٹی سونچی گئی جوانہوں افراس کے بھر پورجذ ہے کے ساتھ منہوائی۔

دوسری شم ان اوگوں کی تھی جو کسی زمانے میں فتح اللہ گون کے کام سے واقف ہوئے تھے اور اس
کے صوفیانہ ڈرخ اور مزاج سے گہرا تاثر لیا۔ ان کے لیے اب تک یہ یقین کرنامشکل ہورہا ہے کہ آئی
صوفی مزاج تحریک بھی کسی بین الاقوامی سازش کا شکار ہو سکتی ہے یا عالمی کھلاڑیوں کے ہاتھوں ہائی
جیک ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ابھی تک اپنا اس غم سے باہر نہیں آئے کہ ترکی بیس جاری تنازعہ سیکور
اور اسلام پہندوں کانہیں، بلکہ در حقیقت دواسلام پہند جماعتوں کے درمیان چپقلش جاری ہے۔

حالاتکہ حقیقت یہ ہے کہ گولن موومنٹ عرصہ ہوا اصل اسلام سے اپنا رابط تو ڑکر ایک نے دین کے تازہ ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہے اور اس میں کوئی شبہیں کداسلام کا بیہ نیاور ژن امریکا اور اس کے تازہ ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ فتح اللہ گولن ایک بہت پر اسرار کر دار ہے جس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ محمد دین جو ہر لا ہور سے سہ ماہی جریدہ ''جی'' کے نام سے نکا لئے ہیں۔ ذراسنے! ان کا تیمرہ کیا ہے۔





ہمیں اس سے انکارنہیں کہ وہ ( گون ) تبجدگز ار، رائخ العقیدہ دینداراور پکا صوفی ہے۔ اس کی تخریک نے سابقی خدمت کے بڑے بڑے اور جیرت انگیز کام سرانجام دیے ہیں۔ ہمیں ہی بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک ارب پتی آ دی ہے اور نہایت '' سادگی'' کی زندگی گز ارتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 2013ء میں ارود غان کے ساتھ اس کے سابی اختلاف کی بنیادی وجو ہات دو تھیں: ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی۔ اور دوسرے شامی مہاجرین کوترکی آنے کی اجازت۔

وہ اسرائیل سے ہرشرط پر تعلقات کو باقی رکھنا چاہتا تھا، اورشامی مہاجرین کی ترکی آمد کے سخت خلاف تھا، کیونکہ یہ مہاجرین یورپ اورا مریکا کے لیے مسائل کا باعث بن رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مغربی سیکولرزم کا زبر دست حامی ہے اوراس کی تعلیمی تجریک تا گیا اے کے لیے دنیا بھر میں ایک آٹر کے طور استعال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردگان کے اقتدار میں آنے سے پہلے سے دنیا کے گی ملکوں میں اس پر پابندی ہے یااس کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں۔ ابھی حال بی میں ایک ڈی تا نونی فرم نے اس کی تجریک کے بارے میں تی این این امریکا پر جو حال بی میں ایک ڈی تانونی فرم نے اس کی تجریک کے بارے میں تی این این امریکا پر جو معلومات جاری کی ہیں، وہ نہایت چشم کشا ہیں۔ اور جب ہالینڈ میں اس پر پابندی لگائی گئی تو دہاں کی خفیہ ایجا پر سے پابندی ختم کی گئی تھی۔ اگر ہمیں خوش نبی ہے کہ تجد گزار مسلمان ' بعر تین فدار' نبیس ہوسکتا تو ہمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنود کی خفی ضرورت ہے۔ مسلمان ' بعر تین فدار' نبیس ہوسکتا تو ہمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنود کی خفی شافی ہاور مسلموں کا اقتباس ہے۔ فتح اللہ گولن کی حقیقت سی کے لیے کافی شافی ہاور اس میں شک نبیس کہ گون تجریک کے صوفیانہ کر کا پر دہ چاک ہونے سے جواصل صورت سامنے اس میں شک نبیس کہ گون تجریک کے صوفیانہ کر کا پر دہ چاک ہونے سے جواصل صورت سامنے آئی ہو دو بہت بھیا نگ اور صدر دو مکروہ ہے۔





#### 108 سال كاسفر (23/ جولا ئى 2016 سے 15/ جولائى 2016 ستك)









23 رجولائی 1908 ء کو باغی اضران نے سلطان عبدالحمید کا گھیراؤ کر کے خلیفہ ہے بہت ے اہم اختیارات سلب کر لیے۔ ترک عوام دم سادھے رہے۔ ان کے سامنے خلافت کی آن بان نیلام ہوگئی، مگر باغی اس پر مطمئن نہ ہوئے۔ان کے حوصلے بڑھ گئے۔24 راپریل 1909ء کوباغی فوج لشکر حریت کانام اختیار کرے اعتبول میں داخل ہوئی اور کسی خاص مزاحت کا سامنا کیے بغیر شہریر قبضہ کرلیا۔اس کے فورا بعد سلطان کے خلاف عوامی جذبات کو شتعل کرنے کے لیے و بی تعبیرات کا سہارا لیا گیا اور شہر میں ورج ذیل مضمون کی اشاعت کی گئی: "اے مسلمانو! ہم نے ظالم، بے ایمان، قرآن کو پامال کرنے والے، ایمان اور ضمیر کوروندنے والے سلطان کے اقتدار ہے تہمیں نجات دلا دی ہے۔اے استِ محمد یہ بیدار ہوجاؤ۔ دلیری اور شجاعت كامظا بره كرو-الله بدوكر عكا-ات توحيد يرست مسلمان! المحاكم ابوه اورايية وين كوظالمول ے بچا۔ یہاں ایک ظالم شیطان سریرتاج آرات کے بیٹا ہے۔سلطان عبدالحمیرشریعت کے لحاظ ہے۔ بطان ہے نہ خلیفداس کے خلاف اسلحداثھا تا لازم ہے۔ جواس میں کوتا ہی کرےگا، سلطان کے گناہوں کی ذمہداری ای پرہوگی۔"

استنول میں اب بھی کچھنے ہوا۔ لوگ تک تک دیدم دم نے کشیدم کا مصداق ہے رہے۔ 28ر اپریل کوفوج نے خلیفہ کی رہائش گاہ پر جملہ کیا۔ سلطان کو گرفتار کرلیا گیااہ دقصرِ خلافت کولوٹ لیا گیا۔ سلطان کومعزول کرنے کی ذمہ داری جس کمیٹی کے سپر دکی گئی تھی، اس کا سربراہ '' محانو ٹیل قراصو' نامی بہودی تھا جومقد و نیے کے فری میسن لاج کا گرینڈ ماسٹر تھا۔ اس کمیٹی نے اپنے ناپاک مقاصد کے لیے علماء کا نام بھی استعمال کیا۔ سلطان کے خلاف استفتاء تیار کیا گیا جس میں اس پر درج ذیل جھوٹے الزامات عا کہ کیے گئے تھے: ''13 راپریل کے باغیانہ مظاہرے کی منصوبہ بندی

### باليفوران كناريك

کرنا۔ قرآن مجید کے تنفول کو نذر آئٹ کرنا۔ فضول خرچی واسراف کرنا۔ ظلم وہم اور خوزیزی

کرنا۔ "حالانکہ بیتمام الزامات بالکل بے بنیاد تھے۔ خلیفہ کے خالفین کے پاس ان میں ہے کی

ایک چیز کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا۔ بہر کیف خلیفہ کو معزول کر کے گئے۔ سمیت ایک قلع میں نظر بند

کردیا گیا۔ 11 رفروری 1918ء کو قید بی کی حالت میں ترکول کے اس آخری بااختیار خلیفہ کی

وفات ہوگئی جس نے نہایت ناسازگار حالات میں بھی اُمت کی ناؤپارلگانے کی پوری کوشش کی۔

بیسب کچھ جوا۔ اور اس کے بعد 1924ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کی رسی

حیثیت بھی ختم کردی گئی۔ اسلامی شعائر کھر چ کھر چ کر مٹائے گئے۔ مدر سے بند ہوگئے۔

مساجد آ ٹارِقد یمہ بنادی گئیں۔ ایسالگ تھا کہ ترکی کا اسلام ہے بھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں ، گر 108 میال بعد ای احتیال میں طیب اردگان کی حکومت ہے ، جوعثانی خلفاء کا عاشق ہے ، جوملت سال بعد ای احتیول میں طیب اردگان کی حکومت ہے ، جوعثانی خلفاء کا عاشق ہے ، جوملت اسلامیہ کا درد آشنا ہے ، جو قرآن مجید کو بڑی صلاوت اور قلبی لذت کے ساتھ پڑھتا ہے۔

108 سال بعد 15 مرجولائی کواسی استبول میں ایک بار پھر فوجی بغاوت ہوئی، گرتاریخ ہرجگہ خود کونہیں دہراتی ۔ بھی تاریخ بدل بھی جاتی ہے۔ ترک قوم جو 1908ء میں مغربی افکار کے نشتے میں غرق ہو چک تھی، آج بیدار ہے۔ اس بیداری کے پیچھے گزشتہ کئی عشروں کی محنت کار فرما ہے۔ وہ محنت جو تبہ خانوں، خانقا ہوں، مسجدوں اور ججروں سے شروع کی گئی، پھر اسکولوں، اکیڈ میوں اور کیڈٹ کالجوں تک پیچی۔ جس نے ترک قوم کو مجم الدین اربکان اور طیب اردگان جیسے لیڈرد ہے۔ اس ترک قوم نے 15 رجولائی کو ثابت کردیا کہ وہ ماضی کی غلطیوں کا اعادہ اب نہیں ہونے دی گی۔ فوج اسلام پندوں کوروندنے کا شوق پورانہیں کر کئی۔ ترک نوجوان طیب اردگان کی کال پر گھروں سے نکل آئے۔ وہ فوج کی گاڑیوں اور ٹینکوں گئے اس قول کا عملی مشاہدہ اور ٹینکوں گئے اس قول کا عملی مشاہدہ اور ٹینکوں گئے اس قول کا عملی مشاہدہ





#### ہور ہاتھا کہ 'چڑیاں جمع ہوجا ئیں تو شیر کی کھال تھینچ سکتی ہیں۔''

واقعی باغیوں کی کھال از گئی۔وردیاں پامال ہوگئیں۔غدار فوجیوں کی جوخاطر تواضع ہوئی وہ
پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھی۔ اس دن ہر طرف حمد کے ترانے تھے۔ پوری دنیا میں مسلمان
شکرانے کے نوافل اداکررہ ہے۔دامن اشکہا ئے تشکرے بھیگ رہ سے تھے کہ مدتوں بعدایک
عظیم فتح نصیب ہوئی تھی۔ الحمد للہ! ایک صدی کا سفر را نگال نہیں گیا۔ ترکوں نے ایک بار پھر
خابت کردیا کہ وہ عالم اسلام کی قیادت کا خلا پر کر کتے ہیں۔انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ کہنے اور
کرے دکھانے میں کیا فرق ہے؟ اگر چہ سے کھنے میں انہیں ایک سوآٹھ سال لگ گئے ،گر دیرآ ید
درست آید۔دیکھنا ہے کہ ہم کب کہنے ہے کرنے کے مقام تک پہنچ یائے ہیں؟



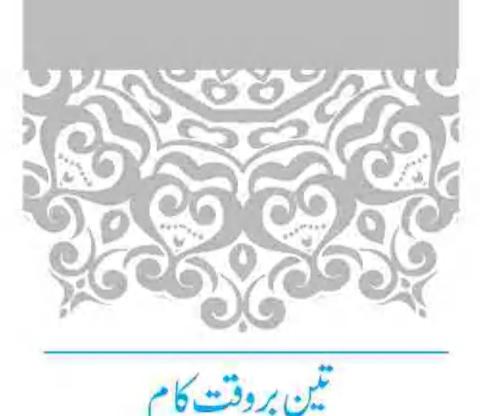

مفتى فيصل احمه

ترکی میں '' ناکام بغاوت'' کیونکر پچل گئی۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر آج کل تجزیوں کی بھر مار ہے۔ سطی بات تو فقط اتنی کی ہے کہ صدر اردگان نے '' بروفت' فیس ٹائم کے ذریعے ایک ٹی وی اینکر کوفون کر کے قوم سے خطاب کی درخواست کی۔ خاتون اینکر نے تمام تر سیاسی دباؤ اور مزاحمت کے امکا نات کے باوجود صدر کو قوم سے ''بروفت' خطاب کرنے دیا۔ پھر قوم نے ''بروفت' لیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ کر طاقت کے نشے میں چور'' باغی فوجیوں'' کے ہوش گھکانے لگا دیے۔ کیا اسنے سارے''بروفت کام'' محض قسمت کی یا وری کا منتجہ تھے بیان کو بقینی بنانے کے لیے طویل منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ بول اس ناکام بغاوت کا مطالعہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات اور ند ہبی مخطیمات کے لیے انتہائی ضروری ہوگیا ہے۔ نیز جس انداز سے اس ناکام بغاوت کے وائر س کوختم کرنے اختہائی ضروری ہوگیا ہے۔ نیز جس انداز سے اس ناکام بغاوت کے وائر س کوختم کرنے





کی کا وشیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ کہنا ناروا نہ ہوگا کہ خود ترکی کی فاتح حکومت کو بھی اس فتح کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تا کہ فتو جات کا تسلسل باقی رکھا جاسکے۔

غور کیا جائے تو کچھاس طرح کامنظرنامہ سامنے آتا ہے: ترکی کے صدر کی ایمانی اور اعصابی توت نے آئیس ایسے مشکل حالات میں فیصلہ سازی کی ہمت دی۔ان کے میڈیا اینکر زے قریبی دوستاندروابط اوراعتماد نے بندمیڈیا کے دروازے ان پر کھول دیے۔ ایک ہی مختصر کال برعوام کا کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جانااس بات کی واضح علامت بھی کہصدر کی شخصیت اور حکومت پر انہیں مکمل ساسی ونظریاتی اعتماد ہے۔اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں سابقہ کا میاب بعاوتوں اوران کے بعداسلام پرستوں پرمسلسل ڈھائے جانے والےمظالم کی تاریکی کے سامنے اردگان حکومت کے تنگسل کے ساتھ سیاسی ومعاشی ترقی کا نور غالب آ گیا اورعوام نے اس اعتماد پر بدرسک لیا کہ بیحکومت ہمیں مایوں نہیں کرے گی۔ بہاں ہے ہمیں عوام میں مقبولیت کے کئی راز معلوم ہو تھتے ہیں۔ای طرح میڈیا کی تمام ترخرابیوں کے باوجود میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ے۔میڈیا پنکرز کی تمام تر ذاتی ہے دینی اور آزاد زندگی کے باوجودان میں ہے محت وطن اور مذہب پندلوگوں تعلق رکھنے کی ضرورت مجھ میں آسکتی ہے۔ ہمیں دینی طبقے کے اپنے چینل اور ابلاغی ذرائع کی اہمیت بھی واضح ہوسکتی ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے اور iPhone جبیسی خفیہ پیغام رساڈ یوائس کے مکنہ فوائد ونقصانات کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔

اب تمام دین تحریکیں، دینی شعبے اور دینی خدمات پیش کرنے والے ادارے اس حوالے سے غور فرمائیں۔ کیاان کی جڑیں عوام میں اتنی گہری ہیں؟ کیاان پرعوام کوا تنااعتماد ہے؟ کیاعوام ان کی خاطر بستر وں سے نکل کر ہڑک پراور سڑک پر دند ناتے ٹینک کے سامنے لیٹ سکتے ہیں؟ شاید کوئی کئے کہ 1953 می ختم نبوت کی تحریک میں عوام نے ہمارے کہنے پرجانوں کے نذرانے شاید کوئی کے کہ 1953 می ختم نبوت کی تحریک میں عوام نے ہمارے کہنے پرجانوں کے نذرانے

### باليفورك كنارشك



پیش کیے تھے۔تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ وہ دینی طبقے کی راہنمائی پرنہیں، بلکہ عقیدے پر غير متزلزل اعتاد كاثمره تقا\_اً كرديني طبقے كى راہنمائى كااثر ہوتا تو ہرعنوان يرعوام كونكالا جاسكتا تھا، کیکن تاریخ میں ایبا اعتاد کم نظر آتا ہے، جبکہ ترکی میں لوگ را ہنماؤں پر اعتاد کررہے تھے۔ دیکھیے! ترکی میں اوگ حکومت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، کسی مذہبی عقیدے کی حفاظت کے لیے نہیں نکلے تھے۔اس سےان کی عوام میں جزول کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ باقی عقیدے پرتولوگ خود ہی نکل آتے ہیں۔ عامر چیمہ شہید کوکسی نے بیان نہیں کیا تھا۔عقیدے کی غیرت خود ہی بہت بڑا محرک ہوتی ہے۔عوام کا بیاعتاونز کی حکومت کی کئی وہائیوں پرمشتمل تعلیمی وفلاحی کوششوں کا تتجب انہوں نے حکومت میں آئے ہے بہت میلے سے پورے ترکی میں اسکولوں ، کالجول ، نجی یو نیورسٹیز اورطبی مراکز کا جال بچھایا ہوا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کی نظر کرم مذہبی وسیکولر ہر تاجر پر برابر برقی ربی ہے۔انہوں نے سہولیات دیتے ہوئے مذہب اور تقویٰ کی شرطنہیں لگائی۔ گویا ایک مال کی طرح اینے فرما نبردار اور بگڑے ہوئے سب بچوں کو گلے ہے لگایا ہوا تھا۔ دُشمنان ترک ہمیشہ ہے پرو پیکنڈے کرتے الیکن ترک حکومت کی دانشمندی اور دور اندلیثی انہیں بیجاتی رہی۔ یہاں تک کہ دینی مزاج عوام کو یقین ہوگیا کہ ندہبی قیادت کے یہی اہل ہیں اور سیکولر طبقے کو یقین آ گیا کہ معاشی ترقی انہی کی مرہون منت ہے، لہذا ان کے لیے بستروں سے نکانااور ٹینکوں کے آ گے لیٹنا آ سان ہو گیا۔ یہاں پیکتہ ترکی حکومت کو بھی سمجھنا جا ہی کہ فتح اللہ گون کی جانب ہے بھی تعلیمی اداروں کا ایک بڑا نیٹ ورک قائم ہے۔ بیو ہی نتا گج ویے والاطریقہ ہے جواویر ذکر ہوا، لہذا بغاوت کے ماسر مائنڈ زکوضرور کیفرکردارتک پہنچانا چاہیے۔احتیاطاً حساس عہدوں ہے گون تحریک کے کارکنوں کو برطرف بھی کرنا جا ہے، بلکہ سی نئ بغاوت کورو کئے کے لیے جوبھی اقدامات ہیں وہ کیے جانے حاسبیں انیکن غیرمتوازن کریک





ڈاؤن منفی جذبات اور پروپیگنڈے کو ہوا دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے ترک حکومت کی دانشمندی پر کوئی انگلی نہیں اُٹھاسکتا، لہٰذاامید ہے کہ وہ خود بھی ان امور کا خیال کررہے ہوں گے۔

ای طرح نرجی نظیموں اور اداروں کو جدید مواصلاتی آلات کے استعال اور میڈیا سے تعلقات پر بھی نظر ثانی کرتے رہنی چاہے۔ کیا ہم اہم اینکر ز اور ند ہب پبندا ینکر ز سے شلسل سے تعلقات رکھتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا اور بھر پوراستعال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس آئی فون جیسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن پر کسی دشمن ملک کا بس نہیں چل پا تا؟ ظاہر ہے بیسب کا مہم کریں گے تو ہم دنیا ہے ہم کلام ہو تکیس گے اور جب تک ہم اپنی بات لوگوں کو ''بروفت' نہیں کریں گے دنیا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ ترکی کی حکومت کے 'منین بروفت'' نہیں کام آئی ہمارے لیے شعنل راہ ہیں۔



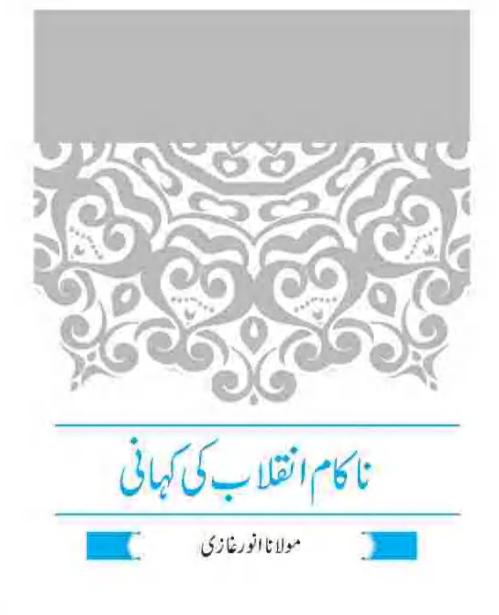

طیب اردگان نے 1994ء سے لے کر 2016ء تک 22سال ملک و توم کی ہرفتم کی خدمت کی ہے۔ ہائیس سال پہلے جب استبول کے میئر بے تو استبول ہرفتم کے جرائم کی آ ماجگاہ اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ انہوں نے چند ہی سالوں میں استبول کوفری جرائم اور فری کر پشن کر دیا۔ جس شہر میں لوگ آ نے سے ڈرتے تھے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آ نے گئے۔ جب ترک کے لوگوں نے طیب اردگان کی خدمت کو دیکھا تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک دن الیا بھی آیا کہ دوم ترکی خود میں اور صدر منتخب ہوگئے۔ طیب اردگان ترکی کو جدید الماحی اور اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا بیسٹر جاری تھا کہ ترکی کے نام نہا دہمی خواہوں نے شب خون ماردیا، مگر عوام نے آئیس ناکام بنادیا۔ جب سے ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی نے شب خون ماردیا، مگر عوام نے آئیس ناکام بنادیا۔ جب سے ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی





محاذ کھول الیا ہے۔ سیکولرازم کے حامیوں نے طرح طرح کے الزامات لگا کران کی ،ان کی پارٹی کی اور ان کے وزراء کی کردار کشی شروع کردی ہے۔ گھسے ہے و پرانے سوالات اور بوگس و بودے اعتر اضات کے ذریعے بیٹا بت کرنے کی سعی کی جارہی ہے کہ اسلام پیندوں کی حکومت ملکل کر بہت ہے اور انہوں نے ترکی کی کوئی خاص خدمت نہیں کی ہے۔ اس تحریر میں ہم طیب اردگان اور ان کی جماعت پرلگائے گئے کر پشن اور دیگر الزامات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور قارئین کو بتا کی کوشش کریں گے اور قارئین کو بتا کیں گئے کہ کر پشن اور دیگر الزامات کی حقیقت کیا ہے؟

سب سے بڑا اعتراض بیا جارہا ہے کہ انہوں نے عوامی چیے ہے 150 کیڑ زمین پر انقرہ میں پہاڑ کی چوٹی پر 615 ملین ڈالر کی لاگت سے ایک پرشکوہ شاہ کی خل تغیر کروایا جس میں ایک ہزار کمرے ہیں۔ اس کی وسعت کا اندازہ یوں لگا ئیں کہ بیام ریکا کے وہائٹ ہاؤس سے 30 گنا ہزار کمرے ہیں۔ اس کی وسعت کا اندازہ یوں لگا ئیں کہ بیام ریکا کے وہائٹ ہاؤس سے 30 گنا ہزا ہے۔ اس قصر شاہی میں صرف قالین بچانے پر 7.8 ملین پاؤٹلڈ خرچ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ میرے بھائی! بیٹل صدر طیب اردگان نے تغیر نہیں کروایا، بلکہ تعمیر نو کروا کر اس کا جواب بیہ ہے کہ میرے بھائی! بیٹل صدر طیب اردگان نے تغیر نہیں کروایا، بلکہ تعمیر نو کروا کر ایک کا میں نام سرکاری محکموں کے بیال کیا ہے۔ بیصدارتی رہائش گاہ نہیں، صدارتی دفتر ہے۔ جس میں تمام سرکاری محکموں کے فرمہ وارداور ان کے نمایندے ایک چھت کے نیچے دستیاب اور اردگان کو براہ راست جواب دہ ہیں۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ بیتو اردگان کی کام کی مخصوص رفتارہ فوری عمل اور قبیل وقت میں نتائج کے حصول والے مزاج کا طبی نتیجہ ہے۔ اس کام کی تحسین کرنی چاہے۔

دوسرابرااعتراض بیکیا جارہا ہے کہ طیب اردگان کے کئی وزراء بھی کرپشن میں ملوث ہیں۔ طیب اردگان نے ان وزراء سے فوری طور پر استعفیٰ لے کر انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ طیب اردگان نے اپنی کا بینہ، وزراء اور ساتھیوں کے ساتھول کر مردِ بیار کومر دِتوانا بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ل کرملک کواقتصادی لحاظ سے 111 نمبر پر

# بالمفورة فخارشك



موجود ملک کواٹھا کر 16 ویں نمبر پر پہنچایا۔ ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ ہے مضبوط 20 ممالک کے گروپ G-20 میں شامل ہوا۔ 2013ء میں ترکی کی سالانہ قومی پیداوار 1100 ارب ڈالر تک جائینچی تھی۔10 سال پہلے ایک عام ترکی کی سالانہ آمدن 3500 ڈالر تھی ،اب وہ آمدن بڑھ کر 11 ہزار ڈالرتک پہنچ گئی ہے۔ ترکی میں اقتصادی خوش حالی کے نتیجے میں لوگوں کی " نخواہوں میں 300 فیصداضا فہ ہو گیا ہے۔ ملازم کی بنیادی تنخواہ جوکسی دور میں 340 لیراتھی، اب بڑھ کر957 لیرا تک پہنچ گئی ہے۔ترکی کا بجٹ خسارہ جو بڑھ کر 47ارب تک پہنچ گیا تھا،اس کوختم کردیا۔ورلڈ بینک نے ترکی کوقرض دے رکھا تھا۔اردگان نے سارا قرض اوٹا دیا۔اس کے برنکس ترکی نے ورلڈ بینک کو 5 ارب ڈالر قرضہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے خزانے میں 100 ارب رکھے ہیں۔اس دوران پورپ کے متعدد مما لک قرض کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں اور وہاں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ 10 سال قبل تزکی کی برآ مدات 23ارب تھیں، اب وہ بڑھ کر 153 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یہ برآ مدات دنیا کے 190 ملکوں میں پہنچ رہی ہیں۔اس وقت بوری میں فروخت ہونے والے الیکٹرا تک سامان میں سے ہرتیسرا سامان ترکی کا تیار کروہ ہوتا ہے۔2023ء وہ سال ہے جس کے بارے میں طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ترکی اس سال دنیا کی سب ہے پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گی۔اردگان نے 50 کے لگ بھگ ار پورٹ تغمیر کیے ہیں۔ تیز رفتار سڑ کیں تغمیر کی ہیں۔ تقریبا19 ہزار کلومیٹر طویل نٹی سڑ کیں تغمیر کی گئیں، جبکہ ملک میںٹریفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم ہوگئی۔ گزشتہ تین سال ہے ترکی کے فضائی راستوں کو دنیا کے بہترین فضائی رستوں میں شار کیا جاتا ہے۔ دس سال کے دوران اردگان کی حکومت نے ملک بھر میں دوارب 77 کروڑ درخت لگائے ہیں۔ ترک حکومت نے کچرے کوری سائنکل کرئے توانائی بنانے کے منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔اس منصوبے ہے





ترکی کی ایک تنہائی آبادی فائدہ اٹھارہی ہے۔اس وقت ترکی کے 98 فیصد شپروں اور دیباتوں میں بجلی ہے۔10 سال میں اردگان نے 125 یو نیورسٹیاں بنائیں، 189 اسکول قائم کیے اور 510 میبتال تغمیر کیے۔ سرکاری اسکولوں میں 169 ہزارنی کلاسز کا آغاز کیا اورشرط لگادی کہ سی بھی کلاس میں 21 بچوں سے زیادہ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ پورپ میں آنے والے حالیہ اقتصادی بحران کے فوری بعد یورپ اور امریکا بحرمیں یو نیورٹی اور اسکول فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کردیا گیا۔اس کے برعکس طیب اردگان نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ یونیورٹی اور اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ترکی کا ہدف ہے کہ 2023ء تک 3لا کھ محققین تیار کیے جائیں گے، تا کہ ملک میں نت نئ تحقیقات کا درواز ہ کھل سکے۔ ترکی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے۔ ایک استاد کو ڈاکٹر کے مساوی تنخواہ دی جاتی ہے۔جدید ٹیکنالوجی پر شخفیق کے لیے 35 ہزار لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔ جب طیب اردگان حکومت نے ایسے ایسے بے مثال و قابلِ تقلید کارنا ہے سرانجام دیتوان کے حریفوں سے ان کی کامیابیاں ہضم نہ ہوسکیں ،اوران کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی کردارکشیاں شروع ہوگئیں۔انہی میں ہے کرپٹن کےالزامات بھی ہیں۔دوسری بات سے ہے کہان وزراء برصرف الزامات ہی گئے ہیں۔عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں۔ تاحال کسی وزیر پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے۔اور جب تک الزامات ثابت نہیں ہوجاتے ،اس وفت تک میہ کہنا کہ طبیب اردگان نے ان کا دفاع کیاہے،صرح غلط اور ناانصافی والی بات ہے۔

ایک بڑااعتراض بیکیاجا تاہے کہ طیب اردگان نے میڈیاپر قدغن لگائی ،کٹی ٹی وی چینلز کو ہند کیا اور صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا؟ اس اعتراض میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ طیب اردگان نے اپنے 12 سالہ دور حکومت میں میڈیا کو ہرفتم کی آزادی دی۔ ملک میں درجنوں ٹیلی ویژن

## بالتفور لل كذارش

چینلز اورسکٹروں ایف ایم ریڈیو کے لائسنس جاری کیے۔اردگان میں دورِحکومت میں ترک ڈرامے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر چھا گئے۔ 2008ء تک فنخ اللہ گولن طیب اردگان کے ساتھ تھے، نہ صرف ساتھ تھے بلکہ طیب اردگان کی حکومت کے ساتھ بھر پورتعاون کررہے تھے۔ اس کے بعد اختلافات ہوئے اور سرد جنگ چلتی رہی۔انہوں نے امریکا کی ریاست پنسلوانیا کے شہر سکز برگ میں پناہ لے لی اور امریکا کی گود میں چلے گئے ۔ وہاں سے بیطیب اردگان اور ان کی جماعت کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔2013ء کے بعد جب گون اور گولنسٹ ترکی کے صدرطیب اردگان کےخلاف کھل کرسامنے آ گئے توان کے گروپ آف چینل نے طیب اردگان کے لوگوں اور اس کی حکومت کے خلاف منفی ہرو پیگنڈہ کرنا شروع کر دیا۔ بروفیسر گولن نے پچھلے 12 برسول میں اپنے میڈیا ہاؤسز کو بہت مضبوط کرلیا تھا۔ اردگان مخالف کئی صحافیوں کو بھاری معاوضون پراہیے ہاں ملازم رکھالیا تھا۔ان میڈیا ہاؤسز اورصحافیوں میں کئی قومی اور بین الاقوامی ادارے اور میڈیا یوس بھی شامل ہیں۔ جب بغیر شوتوں کے الزامات لگانے اور کر دارکشی کو اپنا وطیرہ بنالیا تو پھرر ڈعمل کے طور پر گولن کے صرف ایک چینل اور گولن نواز چند سحافیوں کو کسا گیا، ان کوعدالتوں کا سامنا کرنا بڑا، جیسا کہ گزشتہ دنوں ترک سفیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ' ترکی میں میڈیا کو کیلنے کا بروپیگنڈہ من گھڑت اور بے بنیاد شرائگیز ہے۔ ترک میڈیا اب بھی اتناہی آزادہے جتنا کہ پہلے تھا۔ "خیر آمرم برسرمطلب!

فوجی بغاوت کے بعد طیب اردگان کی حکومت جانا بقینی تھا۔ 15 منٹ کے بعد ترکی صدر اپنی کا بینہ سمیت جیل میں ہوتے ،لیکن جب عوام نے ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرلیا تو حالات بلٹ گئے۔ عوام نے بوٹوں اور ٹیکئوں کوشکست دیدی۔ عوام ہمیشدا نہی کا ساتھ دیتے ہیں جوان کے سمائل کاحل کرتا ہے۔ جوان کے گھ در دمیں شریک ہوتا ہے، جوان کے آنسو پونچھتا ہے، جو





ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی راحت قربان کردیتا ہے۔ اگر ہمارے سیاستدان اور حکمران چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت چلے تو پھرانہیں جاہیے کہ وہ طیب اردگان کی طرح ملک وقوم کی خدمت کریں۔ وہ غیرملکی آتاؤں پر تکیہ کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کرکے ان کے دل جیبتیں۔



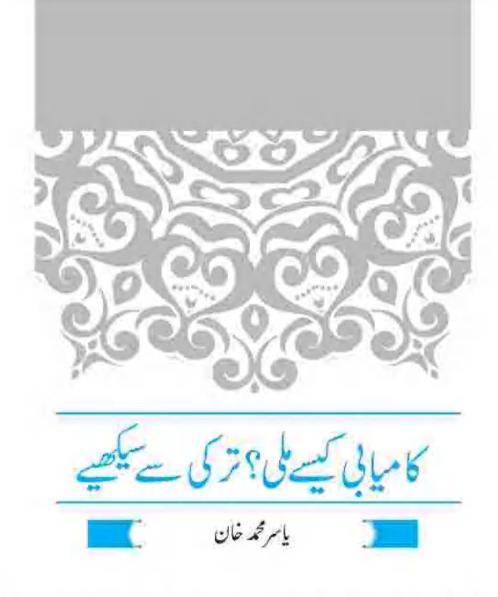

مصطفیٰ کمال نے خلافت کوختم کیااور ترکی کوایک یورپی ملک کے سانچ میں و حالنا شروع کردیا۔

کردیا۔ اُس نے داڑھی اور پردے پر پابندی لگائی اور نصاب تعلیم سے اسلام کوخارج کردیا۔

اُس کی وفات تک ترکی نام کی حد تک ایک اسلامی ملک تھا، اصل میں ساری قوم کی کایا کلپ ہوچی تھی مصطفیٰ کمال و نیا ہے رخصت ہوا تو ترکی میں اسلام پبندوں نے ترکی میں مذہبی اقدار کے لیے ایک خاموش جگ لڑنا شروع کردی۔ اُس وفت کی ترک فوج لادینیت میں مغربی یورپ کی قوموں سے بھی آ گے نکل چی تھی۔ یورپ میں فوجیوں کی کیشولک یا پروٹسٹنٹ ہونے پرکوئی قدمن نہیں تھی ۔ ترکی علی تھا۔ ترکی تلاوت کرنا فرغن نہیں تھی۔ ترکی علی تھا۔ ترکی تلاوت کرنا ایک ناپیندیدہ فعل سمجھا جا تا تھا۔ سیاست دان بھی اس رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ترکی کے ایک بردل عزیز وزیراعظم عدنان میں ندرس نے اپنے دور حکومت میں چندا ایسے اقدامات اُٹھا ہے جو





فوج کونا گوارگزرے۔مئی1960ء میں عدنان میندرس اور حکمران ڈیموکریٹ یارٹی کی سر کردہ قیادت کےخلاف پہلی فوجی بغاوت ہوئی۔ یارٹی پریا بندی گئی اورلیڈروں کوجیلوں میں بھیج دیا گیا۔ ترکی کی عدلیہ جوعرصۂ دراز ہے فوجیوں کی رکھیل بن چکی تھی ،اُس نے فوج کے ایما پرعدنان میندرس، أس کے وزیر خارجداور وزیرخزانہ کو پھانسیوں کی سزائیں سنائیں۔ دنیا بھر میں ہونے والے احتجاج کے باوجود ان لیڈروں کو تختہ دار پر اٹکا یا گیا۔ ان لیڈروں کی بھانسی کا تاریک سامیز کی گی آنے والی دہائیوں میں دور تک اندھیرا پھیلا گیا۔ فوجیوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف ترک معاشرے میں جور دعمل ظاہر ہوا، اُس نے ترکوں کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے احیا کی طرف موڑ دیا۔ فوجی افتد ار کے بعد سلیمان ڈیمرل وزیراعظم ہے تو وہ اسلام پہندوں کے لیے دل میں زم گوشہ رکھتے تھے۔1971ء میں فوج نے سلیمان ڈیمرل کواستعفیٰ پرمجبور کیا۔ ، مارشل لا نافذ کیاا ورثیکنو کریٹس کی حکومت کھڑی کر دی۔ اُس وقت تک فوج ایک مقبول وزیراعظیم اوراُس کے ساتھیوں کے عدالتی قبل کی یا داش میں عوام میں غیر مقبول ہو چکی تھی۔1980ء میں نگ جوان ہونے والی نسل میں اسلام پہندوں اور سیکولروں کے درمیان خوں ریزی شروع ہوگئی۔ تركى كى يونيورسٹيوں اور كالجوں ميں طلبہ كے گروہوں كے تصادم نے ملك كوخانہ جنگى كے خطرے کی طرف دھکیل دیا۔ فوج کے سربراہ کنعان اپورن نے صدر کا عبدہ سنجالا اور ترکی کے آئین میں بڑے پیانے برترامیم کی گئیں۔فوج سے ساسی اقتدار کے لیے ہرفدغن کو ہٹادیا گیا۔ملک ایک فوجی سیکورٹی ریاست قرار یا گیا۔1997ء میں اُس دور کے نامورلیڈرنجم الدین اربکان کی اسلام پہندا تحادی حکومت کے سربراہ کوفوج کے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔

طیب اردگان کا تعلق ایک دینی اسلامی گھرانے ہے ہے۔اُن کا بچین ایک ایسے ماحول میں گزراجہاں اُنہیں اسلامی شعائر کی پابندی سکھائی گئی۔1994ء سے اُن کا سیاس سفرشروع ہواجو

## بالتفوران كنارشك



اُن کوٹر کی کی صدارت تک لے گیا۔ بطور صدر انہوں نے نہایت مشاقی ہے ترکی کومکمل طور پر بدل كرركدديا۔ ہرترك كى زندگى كوآ رام دہ بنانے كى ياليسيال بنائى كئيں۔روزگار كے مواقع پيدا کیے یوام کے لیے خوشحالی اور آسودگی کے دروازے کھولے گئے ۔شہریوں کا معیار زندگی جیران کن انداز میں بلند کردیا گیا۔مسلمان ہونا،اسلامی عبادات کی یابندی کرنا، قابل گرفت نہیں، قابل ستأنش بن گیا۔ اُن کےخلاف متعدد بارسازشوں کے جال بے گئے۔ بور پی یونین نے ترکی کےخلاف متعدد ضررساں پالیسیاں بنائیں۔امریکانے منتج اللہ گون کواپنا بالکا بنا کراس گی ''روحانی'' تربیت کے لیےایئے خلاف اُٹھائے گئے ہراقدام کوشکست دی۔اُن کی ہر دل عزیر نے اُن کی محبت کوعوام کے دلول میں مزید گہرا کردیا۔ 15 رجولائی کی شام کور ک فوج کا اعلان سامنے آیا کہ ترکی میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہوائی اڈے بند، ساجی را بطے کی ویب سائنس بلاک، آ رمی چیف برغمال اورفوج دو دهر ول میں تقشیم ہوگئی۔اردگان نے پکارا کہ عوام سڑکوں پر فكل آئيں \_ جواب ميں 30 لا كھر ك انقر ه،استنبول اور دوسر سے بڑے شہروں كى سركوں برنكل آئے۔عوام نے وزیراعظم ہاؤس کی طرف بڑھتے ہوئے ٹینکوں پر قبضہ کرلیا۔ چندہی گھنٹوں کے بعد ترکی کا نقشہ ہی بدل گیا۔عوام نے ٹمینکوں کے آ گے لیٹ کرجمہوریت بچالی۔ ہزاروں فوجی اور بچ گرفتار کر لیے گئے۔ ترکی نے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبدامریکا ہے کردیا۔ اردگان نے کہا کہ امریکا ترکی کو توڑنا جاہتا ہے۔ اردگان کے خفیہ سفر کی اطلاع ایک امریکی تھنک ٹینک نے باغی فوجیوں کو دی تھی۔ دارالحکومت میں صدر کی عدم موجودگی نے اُن کو کارروائی کی شہ دی۔15 رجولائی کے بعد آنے والے دنوں میں ترک عوام سر کول پر ہی رہے۔ یا غیول اور اُن کے ساتھیوں کو ملک بھر ہے گرفتار کیا گیا۔ بیرون ملک فرار ہونے والوں کی گرفتاری کے لیے ترک وزرات خارجہ سرگرم ہوگئی ہے۔ ترکی کی اولیس،عدلیہ اور فوج کے اندر صفائی کاعمل شروع





کردیا گیا ہے۔ بین الاقوامی پرلیں اور الیکٹرا تک میڈیا باغی فوجیوں کے عبرت ناک انجام کو مسلسل خبروں اور تصویروں کے ذریعے نمایاں کررہا ہے۔ طیب اردگان کی جمایت میں ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگئی ہے۔ اُن کی مقبولیت نئی انتہاؤں کو چھور بی ہے۔ عوامی سطح پر ایسی پذیرائی ترکی میں آج تک کسی لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت نے بھی اردگان کی فتح پر انہیں میار کیا ددی ہے۔

طیب اردگان پر مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتد ار میں ترک فوج کو نقصان پہنچایا،ای لیےاُن کےخلاف بغاوت ہوئی۔ بیالزامات حقیقتوں کے بالکل منافی ہیں۔ ورست ہے کہ ترک فوج کی تعداد 1985ء میں 8لاکھتی جواب کم کرکے 6لاکھ 39 ہزار 551 فوجی اور نیم فوجی دستوں پرمشتل ہے۔ اردگان نے فوجیوں کی تعداد کی بجائے اُن کی حربی صلاحیتوں کی بہتری پرزیادہ توجہ دی۔ یوں بری فوج میں 4لا کھ 2 ہزار، بحریبے میں 48 ہزار 600 فوجی اور فضائے میں 60 ہزار فوجی ہیں۔ ترک فضائے کے پاس 200 ایف سولہ طیارے ہیں۔ ترک بحریہ کے پاس 13 بڑی آبدوزیں 18 فریکیٹس اور 6 کاروٹیس موجود ہیں۔اردگان نے ا پی فوج کونہایت جدیداسلحہ مہیا کیا ہے۔اینے فوجیوں کو دنیا کی ایک بہترین فوج بنایا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اردگان نے فوجی بجٹ کو پارلیمنٹ میں بحث مباحثے کے لیے پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ہے مہارفوج کوسویلین لیڈرشپ کے تالع لانے کے لیے قانون سازی کی ہے۔فوجیوں کے جرائم کا ٹرائل عام کورٹس میں کیا جانے لگا۔ کئی جزاول وعلین جرائم میں عمرقید کی سزائیل سنائی گئیں۔2003ء سے 2016ء تک درجنول جزلوں،ایڈمرلوں اور ایئر چیفس کو 20،20 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ان سب کونہایت شفاف انداز میں غیرمتعصب عدالتوں ہے گزارا گیااورا بنے دفاع کے بھر پورمواقع دیے گئے۔

# بالمفورة فخارشك

ترک فوج جے بلاروک ٹوک قانون شکنی کا لأسنس حاصل تھا۔اب اینے غیرانسانی جرائم پر کٹہرے شکنی میں کھڑی کی جانے لگی۔طیب اردگان اورعبداللّٰدگل کی اسلام دوست پالیسیاں بھی سیکوار فوجیوں کے لیے آ زار کا ہاعث تھیں۔عبداللّٰدگل کی بیوی کےاسکارف پیننے پر فوج کی ٹاپ لیڈرشپ نے احتیاج کیاا درمحفلوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آ ہتہ آ ہتہ اردگان نے ان کے کس بل ثكال ديئے اور انہيں يارليمن كے سامنے جوابدہ بنايا۔ ترك جزل ملك كى ہرياليسى يررائے زنی اور تنقید کرنے کی روش اپنائے ہوئے تھے۔اردگان نے اس پر سخت یابندی لگائی اور افواج کے سر براہوں کو بڑے اجلاس میں اپنی رائے حکومت کے سامنے رکھنے کی اجازت دی۔ اردگان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ترک افواج خود کواینے پیشہ وارانہ امور تک محدود کرلیں۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کوجد بدترین جنگی ٹریننگ کے اداروں میں تربیت دلوائی۔ انہیں اسٹیٹ آف دی آرث حربی ساز وسامان مہیا کیا۔ اُن کی ہرجائز ضرورت کو پورا کیا۔ اردگان نے بھی کسی فوجی کے ندہبی یا سیکولر ہوئے کو اُس کی ترقی کی راہ بیں سہولت یا رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے بھی مذہبی معاملات میں بے جانخی کو اپنا وطیرہ نہیں بنایا۔لوگ اُن کی لیڈرشپ کی خوشبو میں مست ہوکر اسلام کے قریب آتے تھے۔ یوں ایسے لیڈر کی ایسے بے رحم انداز میں بے دخلی پرتر کی کی عوام نے اپنی فوج کوشکست فاش دے دی۔

پاکستان میں 15 رجولائی کی رات میڈیا ہے وابسۃ چندنا مور شخصیات نے جشن منایا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے ترک فوج کی کامیابی اور اردگان کی ہے دخلی پر دبی دبی خوشی کا اظہار کیا۔ کثار جیسی تیز آ واز والی ایک خاتون نے کمال معصومیت ہے پوچھا: ''کیا اب اردگان پاکستان میں پناہ گڑین ہوگا؟''اخبارات میں فوجی افتذار کے دستر خوان پر بڈیاں چوڑ نے والے دائش ورول کا پیج و تاب دیکھنے کے لائق تھا۔ دومری طرف محکر ان جماعت اور اس کے اتحادی اردگان کی فتح کوائی





کامیابی دکھا کر پیش کرتے رہے۔ان حکمرانوں نے ایک کھے کے لیے بھی نہیں سوجا کہ اردگان نے ترکی کا تعلیمی بجٹ7.05 ارب لیرا سے بڑھا کر 34 ارب لیرا کیا ہے جو 12 ارب ڈالرز کے برابررقم ہے۔2002ء میں ترکی کی برسی یو نیورسٹیوں کی تعداد 98 تھی جواب 200 کا ہندسہ یار كراكئ بين -2002ء ميں تركى يرقر ضه 23.05 ارب ۋالرزتھا جو 10 سالوں ميں كم ہوكر صرف 900 ملین ڈالرزرہ گیا۔جی ڈی پی میں 64 فی صداضا فہ کیا گیا۔ترکی اس قابل ہوگیا کہ دوسرے ملكول كوقرض دے سكے -2002ء میں زرمیادلہ كے ذخائر 26.05 بلین ڈالرز تھے جودس برسوں میں 92 بلین ڈالرز کی حدود ہے آ گے نکل گئے۔12 سال اقتدار میں اردگان نے ترکی میں بین الاقوامي ہوائي اڑوں کي تعداد کودوگنا کرديا۔وہ 26 سے بڑھ کر 50 ہو گئے۔سیاحت ہے آمدن 20 ارب ۋالرز تک پہنچ گئی۔10 سالوں میں ترکی میں 13500 کلومیٹر کمی معیاری سڑ کیس بنائی گئیں۔1076 کلومیٹر لمبی نی ریلوے لائنیں بچھائی گئیں۔5449 کلومیٹر ریلوے لائنوں کی مرمت ہوئی۔ پیچلے سات سالوں میں ترکی نے جدیدترین ٹرینوں کا ایک جال بچھادیا ہے۔ان میں سفر نہایت آ رام دہ، کرایدا نتہائی موز وں اور وفت کی جیرت انگیز بچت جیسی ترغیبات ہیں۔ ترکی نے اردگان کے دور میں زارعت ، صنعت وحرفت ، برآ مدات ودرآ مدات میں الی ترقی کی ہے جو ان برسوں میں بورپ کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوئی۔

ہمارے حکمران اردگان کی فتح پر بغلیں بجانے کی بجائے اُن سے سبق سیکھیں۔ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے، عام آ دمی کا معیارِ زندگی بلند ہوتا ہے۔ غربت، مہنگائی، بےروزگاری ختم ہوتی ہے۔ ہمارے دفتری نظام کی آ دم خوریت دور ہوتی ہے۔ عام پاکستانی کو ایک باوقار زندگی ملتی ہے۔ ہمارے دفتری نظام کی آ دم خوریت دور ہوتی ہے۔ عام پاکستانی کو ایک باوقار زندگی ملتی ہے تو لوگ اردگان کی طرح ہمارے حکمرانوں کے گرد بھی آہنی حصار بنادیں گے۔ اگر ایسانہیں ہوتا تو جمہوریت کے کاغذی بھول ادبار کی پہلی بارش میں ریزہ ریزہ ہوجا نیں گے۔ گئے کی





دیواریس سلانی بورش میں بہہ جائیں گی۔جمہوریت کو بچانے پاکستانی گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ترک جمہوریت کے خول کو پوجنے کی بجائے اُس کے مغز کود کیھنے والی آئکھیں درکار ہیں۔ کاش اکورچشم جان سکیں!!





" ترکی میں انقلابیوں نے سب سے بڑی غلطی ہے گئی کہ انہیں اپنی کارروائی کا آغاز ترک صدر اردگان کی گرفتاری سے کرنا چاہیے تھا۔ اگر انقلابی ہے غلطی نہ کرتے تو آج نتائج کچھاور ہوتے۔ ترک صدر کو گرفتار نہ کرنے سے انہیں تو م سے خطاب کا موقع میسر آگیا اور ان کی انہیل پر لاکھوں ترک عوام سڑکوں پرنکل آئے۔ جیسے ہی انقلابی فوجی دستوں نے غضب ناک عوام کو پر لاکھوں ترک عوام سڑکوں پرنکل آئے۔ جیسے ہی انقلاب کے منصوبہ بندی کرنے والے بیں اعلی مؤکوں پرد یکھا، ای کھے انقلاب ناکام ہوگیا۔ انقلاب کے منصوبہ بندی کرنے والے بیں اعلی فوجی افسر تصادم میں مارے گئے۔ باتی تقریباً 30 شدید زخمی ہوگئے جن پر اب بعاوت کے مقدمے چلیں گے۔''

ید بیان ہے اسرائیل کے مسکری امور کے ماہررون بن نشائی کا جوانہوں نے اسرائیل کے مشہور اخبار '' یدعوت احرونوت'' کو جاری کیا۔اس سے انداز ولگانا مشکل نہیں کہ ترک حکومت کی پالیسیاں

### بالتقور لل كنارش

اندرونی دشمنوں سے زیادہ بیرونی دشمنوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ''انقلاب''کی ناکامی پرمغرب کے بعض طقے اور ان کے اشحادی بیہ باور کرائے بھی نظر آئے کہ بیسب کچھاردگان کا ڈرامہ تھا۔ بیہ بیان اس کی قلعی کھولتا ہے اور اسرائیل کی موجودہ ڈپٹی وزیر خارجدالون کیفن کا ایک بیان بھی اس تناظر میں زیر گردش ہے کہ ترکی میں اردگان کی جماعت کو اقتدار سے بے خل کرنا اسرائیل کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ فتح اللہ گون امریکی ریاست بنسلوانیا ہیں مقیم ہیں اور ان کے اسرائیل سے تعلقات وستانہ ہیں جس کا شوت دیہ ہے کہ اردن کے مقبوضہ مغربی کنار سے میں بھی اس جماعت کے تین اسکول موجود ہیں جس کی اجازت اسرائیل نے اُسے دی۔

فتح اللہ گولن طیب اردگان کو مجم الدین اربکان کی جماعت رفاہ پارٹی ہے الگ کرنے والے تھے۔ طیب اردگان کی کامیا بی اوراس کے بعدان کی پالیسیوں پر تنقیدان کا معمول رہا۔ بظاہر وہ نہ جبی ضدمات انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی خدمات کی پراسرار بتاتی ہے کہ وہ کسی کے اشارے پر کام کررہے ہیں۔ بڑک حکومت نے غزوہ کے مظلوم فلسطینیوں کی جمایت کے لیے امدادی جہاز ''فلوٹیلا'' روانہ کیا تو گوئن نے طیب اردگان پر سخت تنقید کی۔ پھر فدہبی تحریک کے اس قائد نے اردگان کی جراس پالیسی کو تقید کا نشانہ بنایا جوامر یکا اور اسرائیل کے مفاد کے خلاف تھی۔ فتح اللہ گوئن طیب اردگان کو شیطان ہے بھی بڑاؤشن قرار دیتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں اس بغاوت کو قرامہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں اس بغاوت کو قرامہ قرار دینا احتمانہ سوچ کا انداز قرار دیا جاسکتا ہے یا شایدا نقلاب کی ناکامی کے بعدا پنے فرامہ ور اس پر پر دہ ڈ النامقصود ہے۔

انقلاب اگرچہ ناکام ہوگیا اور بیشاید تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، مگراردگان کے دشمن چیکے نہیں ہیں ہیں ہیں سے ان کی حکومت کے خلاف سازشیں مزید بہتر ہوجا ئیں گی۔اس وقت ترکی میں دوتطہیری مہم' 'جاری ہے، مگراس میں بھی ہوشمندی اور خمل کی ضرورت ہوگی ۔شفاف تحقیقات کے





بغیر'' صفائی کی مہم'' کے اثر ات منفی ہو سکتے ہیں ۔طیب اردگان اب ای لیے کا میاب ہوتے رہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اعتدال پیندی کی راہ اختیار کی اور ہر معاملے میں رواداری کا مظاہرہ کیا، بیان کی کامیابی کی کلید ہے۔انقام کے ذریعے معاشرے کی پیجہتی کو نقصان پنچتااورمعاشر تقسیم ہوتا ہےاور مخالفین کو پروپیگنڈے کاموقع ماتا ہے۔ بغاوت کا قلع قمع کرنااردگان کاحق ہے، مگراس کے لیے حوصلہ مندی اور برداشت کی ضرورت ہے۔ تدبراجھی حكمراني كاخاصه ہوتا ہے۔طیب اردگان نے اپنی معتدل پالیسیوں سے دوٹ کوطافت بنایا۔اس کے لیے انہوں نے تمام ترطعن وتشنیع کے باوجودالی پالیسیوں سے احتر از کیا جس سے ان پر کٹر ین کا الزام لگتا۔ اسلامی اقدار کے تحفظ کی بات کی تو اس میں اسلوب مطحی اختیار کرنے کے بجائے عملیت کواپنا ہتھیا راس طرح بنایا کہ انہوں نے انتخابات جا ہے وہ قومی ہوں یابلدیاتی ان میں کا میابی کے بعدعوام ہے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیاا ورانہیں انصاف،امن،صفائی،صحت، تعلیم اورروز گارجیسی بنیادی سہولتیں میسر کیں جس کی وجہ ہے ایک مخصوص طبقے کے سواسب نے ان کی حمایت کی۔عمومی اعتماد کی ای فضا کے باعث تمام تراندرونی اور بیرون سازشوں کے باوجود وہ عوامی حمایت ہے محروم نہیں ہوئے۔ کرپشن کے الزامات کے بروپیگنڈے باوجودان کے دشمنوں کے تمام دارخالی گئے۔فوجی بغاوت کے فروہوجانے کے بعدیمی انداز اختیار کیا جانا ضروری ہے تا کہ ان کے اعداء کو جو اندرونی اور بیرونی محاذیران کے خلاف برسر پیکار ہیں، یرو پیگنڈے کے لیے بتھیارمیسرنہ آئے۔

اسلام کی نشأ ق ثانید کا خواب دیکھنے والوں کی نظریں ترک قیادت پر ہیں۔امید کا بید یاروش رہے۔ دقطہیری مہم "میں بھی مجرموں کوضرور کیفر کر دارتک پہنچایا جائے ،مگراس کا دائرہ کا را تناوسیع نہ ہو کہ گھبرا ہے اور خوف زدگی کا عضر سامنے آئے ، کیونکہ آنے والی خبریں بتارہی ہیں کے تطبیری





مہم میں تعلیمی ادارول کے سربراہان ،اسا تذہ ، جُز اور بعض روحانی سلسلوں ہے وابستہ افراد کو بھی حراست میں لیا جارہا ہے۔ بلاشبہ عجلت میں کیا جراست میں لیا جارہا ہے۔ بلاشبہ عجلت میں کیا جانے والا اقد ام الٹا پڑسکتا ہے۔ بڑی کی عظمت رفتہ کی بحالی کی علامت جسٹس پارٹی نے بعاوت کے خاتمے کے لیے جو جمایت حاصل کی وہ ضائع نہ ہو، ورنہ سیکولرازم کی علمبر دار جماعتیں اور اان کے بیشت بناہ موقع کی تلاش میں جیں ،کہیں ایسا نہ کہ طیب اردگان بھی ہر ''حروج وزوال'' کا مصداق بنیں اور عالم بیہ وجائے ہے۔

خون اپنا چن کو میں نے دیا لے گیا آرزوئے بہار کوئی



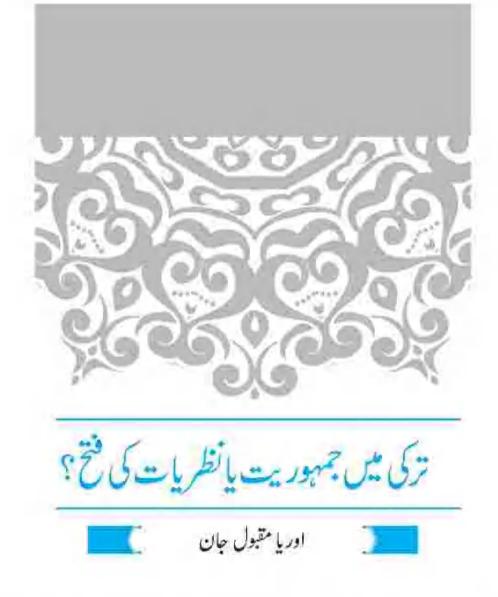

سرکس کے کرداروں میں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک ماہراورمشاق فنکارجورہ پر چاتا ہے، قابازیاں لگا تا ہے، دونوں ہاتھوں ہے کس قدر مہارت سے گیندوں کو اچھالتا ہے، فرض طرح طرح کے ماہرانہ کرتب دکھا کر دادوصول کرتا ہے اورتالیوں کی گوئے میں رخصت ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجیب وغریب لباس، پھندنے والی ٹو پی اور چہرے پر چونے سے نقش ونگار بنائے ہوئے ایک مخر ہ داخل ہوتا ہے اوروہی سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رس کی پڑ کرچھو لنے لگتا ہے تو دھڑام سے زمین پر گرجا تا ہے، گینداس کے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں اور قلا بازیاں وہ اس مضحکہ خیز انداز میں لگا تا ہے کہ پورا پنڈال ہنسی سے لوٹ پوٹ ہور ہا ہوتا ہے۔ ایک اپنی مہارت کی دادوصول کرتا ہے تو دوسرا اپنے مخر اپن کی ۔ دونوں کی اپنی و نیا اور اپنی اپنی مہارت کی دادوصول کرتا ہے تو دوسرا اپنے مخر اپن کی ۔ دونوں کی اپنی اپنی د نیا اور اپنی اپنی د خیا دیں ہی سکتا۔اس میں اپنی اپنی د خیا دیں ہوتا ہے کہ دوہ ہیرونیس بن سکتا۔اس میں اپنی اپنی د خیا سے میں سکتا۔اس میں

### بالتفوران كنارشك



وہ صلاحیتیں ہی موجوز نہیں۔ اس لیے وہ ہیرو والی دارنہیں جا بتا ، بلکہ سخرے والی داد پرخوش ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں جب ترکی میں طیب اردگان کی حکومت کے خلاف فوج کے ایک مختفر ٹولے نے بغاوت کی کوشش کی تو ترکی کے اس مقبول صدر کی ائیل پرترک عوام سڑکوں پرنگل آئے ، ٹیمنکوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ ایسے میں پاکستان کے پچھ سیاست کے سامنے دیوار بن گئے۔ ایسے میں پاکستان کے پچھ سیاست دان اورعظیم دانشور بھی ایپ '' مخطیم الشان'' تجرے کرنے گئے کہ اب عوام جمہوریت کا خود دفاع کریں گے۔ طالع آزماقو توں کے لیے یہ بہت بڑاسبق ہے۔

اب ڈکٹیٹرشپ کے زمانے گزر گئے۔ گزشتہ دو دنوں سے پاکستانی قوم ان کے منہ سے میہ تبھرے نتی اور ویسے ہی مسکراتی رہی جیسے سخرے کے کرتبوں پرمسکراتی ہے، کیونکہ سرکس میں مسخرہ بھی اپنی ناکام پرفارمنس پر ہیرو کی طرح ہاتھ اٹھا کر داد کا طالب ہوتا ہے۔ کیاان رہنماؤں نے مختدے دل کے ساتھ دامن میں جھا تکنے کی کوشش کی ہے کہان میں اور طیب اردگان میں کیا فرق ہے۔اس کی بیرون ملک سے ایک ٹیلیفون بردی گئی کال براوگ سرد کون برنکل آتے ہیں اوران کے ہر دفعہ جانے کے بعدلوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ دانشوروں کا تو کیا کہنا،ان کی خبروں،ٹویٹر کے ٹویٹ اورفیس بک کے تبھروں میں صبح تک بیخواہش الدائد کرسامنے آ رہی تھی کہ فوجی بغاوت کامیاب ہوجائے گی اور ترکی کا اسلامی چرہ سکیولرازم اور لبرل ازم میں بدل جائے۔ بیدوانشور، تجزیه نگارا ورتبصره نگار پوری رات یا کستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے میڈیا پر چھائے رہے۔ یا کستان کے سیکولراورلبرل دانشورتو اینے ان ہی آتاؤں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے میٹا بت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بس اب طیب اردگان کی اسلام پیند حکومت کا سورج غروب ہو گیا۔ ذرام خرب کے میڈیا اوراس کے كرتا دهرتا افرادكي ناكام خواجشول اورحسرتول كاتماشا ملاحظه كرين ببرطانيه كامشهورا خبارثيلي





آراف خبراگا تا ہے۔" The Army Sees Itself as the Guardian of Turkey's Secular Constitution" (فوج اینے آپ کوٹر کی کے سکیولر آئین کی محافظ بچھتی ہے) یعنی یارلیمنٹ نہیں فوج آئین کی محافظ ہے۔ جب فوجی دیتے بغاوت کے لیے نظے تو نیویارک ٹائمنر نے تو فوج کی جانب عوام کی ہدردیاں موڑنے کے لیے بیخبرلگائی: "A" Look at Erdogan, Controvesial Rule in Turky کے متنازعہ افتدار پر ایک نظر )۔ اس دوران دنیا مجر کے اخبار اردگان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے رہے۔ ڈیلی بیٹ نے ایک اپ ڈیٹ لگائی: Erdogan Reportedly' شری)"Denied Assylum in Germany, Now Headed to London ئے اردگان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ، اب وہ لندن جارہے ہیں Vox نیوز تو کھل کر بولنے rdogan Is Clearly a Threat to Turkish Democracy and": & Secularism "(اردگان واضح طور برتر کی کی جمہوریت اور سیکولرازم کے لیے ایک خطرہ ے)۔انتہائی معتبر جانا جانے والافو کس (FOX) نیوز اپنے تبصرہ نگاروں میں کرنل رالف پیٹرز (PetersRald) کو لے کر آیا۔ بیرو ہی شخص ہے جس نے 2005ء میں پیغا گان کے جمثل میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پوری مسلم دنیا کا ایک نیا نقشہ پیش کیا تھا۔اس کرنل صاحب نے اردگان کے خلاف ایک تفصیلی تبصرہ کیا اور کہا: If The Coup Succeeds, Islamists" "Loose and We Win! (اگر بغاوت كامياب بوجاتى عن اسلامت مارجائيس كاور ہم جیت جائیں گے)۔ بددیانتی کا ''شاندار'' مظاہرہ روس کے اخبار سپتک (Sputnik) نے کیا عوام کی تصویریں لگا کر کیپشن لگایا: Images From The Ground in Turkey "Show People Celebrating Coup" (بغاوت پر خوشی منانے والے عوام کی

### بالمفورات كنارش

تصاوی پاکستان کے سیکولر میڈیا نے بھی اپنے مغربی آقاؤں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہش کو خبر بنایا۔ایک انگریزی معاصر نے آٹھ کالمی سرخی لگائی ERDO-GONE اس سرخی مغربی کے سیکولراورلبرل بلاگزرتو پوری میں چھپی ان کی حسرت کتنی واضح نظر آرہی ہے۔سوشل میڈیا کے سیکولراورلبرل بلاگزرتو پوری رات تڑ ہے دہے کہ کسی طریقے ہے طیب اردگان کے خلاف بغاوت کی خوش کن خبرسنیں۔لیکن ناکامی کے بعد جمہوریت کی بقااور فتح کا نعرہ لگانے گئے۔

کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے یا طیب اردگان کے ان نظریات کی فتح ہے جو وہ اپنے ملک کو بندریج اسلامی سانجے میں و حالنے کی کوشش میں لگارے ہیں۔ایک ایبا ملک جے جنگ عظیم اول اورخلافت کے خاتمے کے بعد کمال اتاترک نے سیکورڈ صانعے میں تبدیل کر دیا تھا۔ قدیم ترکی لباس صبط کر لیے گئے تھے اور پینٹ کوٹ اور سکرٹ اور بلاؤز کولباس بنا دیا گیا۔عربی رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط نافذ کیا گیا۔ یہاں تک کہ اذان بھی ترکی میں دی جانے گئی نظلم اس قدر کہ پارلیمنٹ میں ارکان نے عربی میں اذان دیناشروع کی توانہیں گولیوں سے بھوننا شروع کیا گیااورسات ارکان نے جام شہادت نوش کر کے اذان مکمل کی۔ان اقدامات کے خلاف جلال بابار اور عدنان مندرایس کی حکومت آئی تو فوج نے اقتدار پر قصنه کر کے وزیراعظم عدنان مندریس کو پچانسی دے دی اورصدرجلال بابار کوعمر قید۔ سوسالہ سیکولرازم اورامر کی مددیر چلنے والی سیکولرفوج کی موجودگی میں طیب اردگان لوگوں کے دلوں میں چھپی اسلام سے محبت کوسامنے لے آ یااوراب بورامغرباے ایک ڈراؤ ناخواب مجھتا ہے۔ انہیں اندازہ ہے کداردگان کے بیے چند اقدامات معاشرے کووہاں لے جا کیں گے جہاں شریعت معاشرے کا قانون بن جائے گی۔ وہ معاشرہ جہال مساجد وہران ہو چکی تھیں ،طیب اردگان نے نہصرف انہیں آباد کیا، بلکہ صرف دو سالوں 2002ء اور 2003ء میں 17 ہزارنگ مساجد تغمیر کروائیں۔ حجاب جس پر





یا بندی لگائی گئی تھی ، یہ یا بندی اٹھالی گئی اور نومبر 2015ء میں عالمی میڈیا میں پی خبر بن گئی کہ آیک جج نے جاب پہن کرکیس سنا۔ اتا ترک نے تمام مداری فتم کردیے تصاوران کی جگہ ''امام ہاتپ'' اسکول قائم کیے گئے جہال اسلام کی منخ شدہ تعلیم دی جاتی تھی۔اردگان نے پیلے ان کا نصاب بدلا اوراب ان اسکولوں میں جہاں کوئی جاتا پیندنہیں کرتا تھا، 10 لا کھ طالب علموں نے داخلہ لیا۔ جب وه برسرا قتد ارآیا تو ان اسکولوں میں صرف 65 ہزارطلبہ تھے۔تمام اسکولوں میں مذہبی تعلیم کو لازی قرار دیا گیا اور قرآن پاک کی عربی میں تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ اتا ترک کے زمانے سے ایک پابندی عائد تھی کہ بارہ سال ہے پہلے آپ قر آن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اردگان نے یہ یابندی اٹھالی۔ سیکولرلوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیچے کو 12 سال تک سیکولر نظریات پر پخته کرلیاجائے اور پھر بے شک وہ قرآن پڑھے،اے تنقیدی نظرے ہی دیکھے گا۔ ایک مغرب میں رہے ہے معاشرے میں 2013ء میں اردگان نے اسکول اور مجد کے سومیٹر کے اروگر دشراب بیجنے اوراس کے اشتہاراگانے پر پابندی عائد کردی۔'' زراعت اسلامی بینک'' کوسودی بینکوں پرتر جیجے دی۔اگر چہ کہ بیتمام اقد امات بنیادی نوعیت کے ہیں اور معاشرے کو مکمل طور پراسلامی اصولوں پرنہیں ڈھال یاتے الیکن اس کے باوجود بھی خوف کا پیعالم ہے کہ اردگان کے یہی اقدامات اگر جاری رہے تو ایک دن ترک معاشرے ہے ایسی لہرضرور اٹھ سکتی ہے جو شریعت کونا فذکر کے دکھا دے گی اور شریعت اور خلافت بید ولفظ تو مغرب اور سیکولر لبرل طبقات کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ لوگ جمہوریت کے لیے نہیں، بلکہ اردگان کے اسلامی اقدامات کے حق میں فکلے۔اس کے لیے کہاس سے پہلے کی بارفوج نے اقتدار پر قبضہ کیالوگ مزے سے سوتے رہے، بیاسلامی اقدار جوان کی روح میں رچی لبی ہیں۔ دنیا بھر کے سیکورلبرل ساری رات بغاوت کی کامیا بی خواہش میں تڑ ہے رہے۔





اگریہ کامیاب ہوجاتی تو پھران کے تبھرے دیکھنے کے قابل ہوتے۔ کیسے فوتی بغاوت کی مایت میں رطب اللمان ہوجاتے۔ اب ناکام ہوگئے ہیں تو جمہوریت ادرسٹم کے بقا کے لیے عوام کی جدوجہد کا نعرہ لگا دیا اور پھر ان کی جمنوائی میں پاکستان کی جمہوری سیاست کے بددیانت ،کریٹ اور چورسیاستدان بھی میدان ہیں آ گئے جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کردی اور اپنی جائیدادیں بنا کیں۔ ترک عوام نے سرکس کے ہیرو کی طرح اپنی فنکاری دکھائی اور واد وصول کی ناچیات کی جائیدادیں بنا کی خواہشوں اور گئے جنہوں کے ہیرو کی طرح اپنی فنکاری دکھائی اور واد وصول کی ایکن کیا کیا جائے لوگ ان کی خواہشوں اور گفتگو پرویسے بی مسکراتے ہیں جواب خواہشوں اور گفتگو پرویسے بی مسکراتے ہیں۔ فرق بیہ کو گئی سے بی کر کتوں پر مسکراتے ہیں۔ فرق بیہ کہ کر مسکراتے ہیں کر کتیں مسخرے دولی کریں اور داد ہیروکی وصول کریں۔



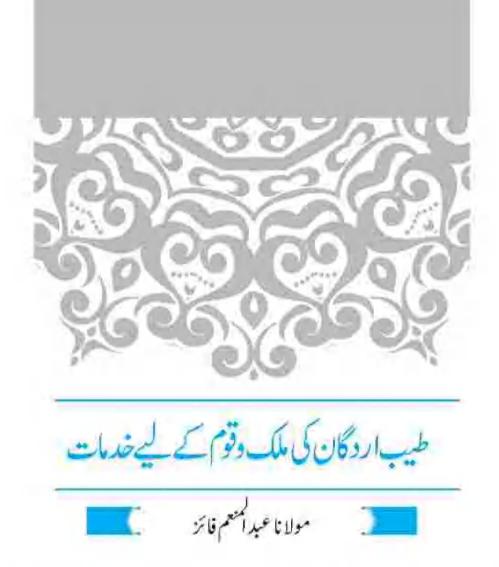

ترکی نے تاریخ کارخ ایک بار پھر موڑ دیا ہے۔ طیب اردگان نے ثابت کردگھایا
کہ جس حکمراں کی محبت عوام کے دلوں میں بہتی ہو، اے ٹینکوں اور تو پول سے شکست نہیں
دی جاستی ۔ اردگان نے ثابت کردگھایا ہے کہ اسلام پندوں کو نہ صرف حکومت کرنے کا
حق ہے، بلکہ وہ اس فقد رکا میا ہے حکمرال ہیں کہ عوام ان پراپی جان چھڑ کتے ہیں ۔ ناکام
بغاوت کے بعد پاکتان اور دیگر ممالک میں سیکولر ازم کے حامیوں نے ایک بار پھر
پرانے الزامات کی جگائی شروع کردی ہے۔ گھے پٹے سوالات اور بوگس اعتراضات
کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ترک عوام گمراہ ہو چکے ہیں ۔ آج ہم
حقائق کی و نیا ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ عوام کیوں طیب اردگان کے گرویدہ بنے ہیں؟
اردگان پر گلے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ اردگان کے چرت انگیز اقد امات کیا ہیں؟





#### اقتصادی اور معاثی اقد امات:

اردگان نے اپنے ملک کوا قضادی لحاظ ہے 111 نمبر پرموجود ملک کواٹھا کر16 ویں نمبر پر لے گیا۔ اس طرح ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ سے مضبوط 20 ممالک کے گروپ (20-G) میں شامل ہو گیا۔ 2013ء میں ترکی کی سالانہ قومی پیدا دار 1100 ارب ڈالر تک جا پینچی تھی۔ دس سال پہلے ایک عام ترکی کی سالانہ آمدن 3500 ڈالرتھی ،اب وہ آمدن بر*ڑھ کر* 11 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ آمدن فرانس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ترکی میں اقتصادی خوش حالی کے نتیجے میں اوگوں کی تنخواہوں میں 300 فیصداضا فہ ہوگیا ہے۔ملازم کی بنیادی تنخواہ جوکسی دور میں 340 لیر و تقی، اب بڑھ کر 957 لیرہ تک پہنچ گئی ہے۔روز گار تلاش کرنے والے افراد کی تعداد جو بھی 38 فیصد تھی اب گر کر 2 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کا بجٹ خسارہ جو بڑھ کر 47 ارب تک پہنچ گیا تھا۔اس کوختم کردیا۔ورلڈ بینک نے ترکی کوقرض دےرکھا تھا۔اردگان نے سارا قرض لوٹا دیا۔ آخری قبط 300 ملین ڈالر کی تھی۔اس کے برعکس ترک نے ورلڈ بینک کو 5 ارب ڈالر قرضہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے خزانے میں 100 ارب رکھے ہیں۔ اس دوران بورپ کے متعددمما لک قرض کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں اور وہاں غربت کی شرح بر ھر ہی ہے۔ دس سال قبل ترکی کی برآ مدات 23ارب تھیں ،اب وہ بڑھ کر 153 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یہ برآ مدات ونیا کے 190 ملکوں میں پہنچ رہی ہیں۔ترکی کی گاڑیاں پہلے نمبریر، دوسرے نمبر الکیشرانک سامان ہے۔ اس وقت بورپ میں فروخت ہونے والے اليكثرانك سامان ميں سے ہرتيسرا سامان تركى كا تيار كردہ ہوتا ہے۔ 2023ءوہ سال ہےجس کے بارے میں طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی اس سال دنیا کی سب سے پہلی اقتصادی اور سای قوت بن جائے گی۔





#### انفرااسر کیمراور دفاع ہے متعلق اقدامات:

اردگان نے ترکی کی تاریخ میں کہلی بارا پنائینگ بنایا، پہلا بحری فریکیٹ تیارکیا، پہلا ڈرون طیارہ اور فوجی سیطائیٹ بھی اسی دور میں بنایا گیا۔ استبول کا ہوائی اڈہ پورپ کے بڑے ہوائی اڈول میں شار ہوتا ہے۔ ایک دن میں اس ہوائی اڈے سے 1260 ہوائی جہاز اڑان جمرت بیں۔ اور مگان نے 50 کے لگ بھگ ایئر پورٹ تغییر کیے ہیں۔ تیز رفنار سر کیس تغییر کی ہیں۔ تقریبا 19 ہزار کلومیٹر طویل نئی سر کیس تغییر کی گئیں۔ جبکہ ملک میں ٹر ایفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم ہوگئی۔ گزشتہ تین سال سے ترکی گئیں۔ جبکہ ملک میں ٹر ایفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم جوگئی۔ گزشتہ تین سال سے ترکی کے فضائی راستوں کو دنیا کے بہترین فضائی رستوں میں شار کیا جاتا ہے۔ دس سال کے دوران اردگان کی حکومت نے ملک جبر میں دوارب 77 کروڑ درخت بیاتا ہے۔ دس سال کے دوران اردگان کی حکومت نے ملک جبر میں دوارب 77 کروڑ درخت شروع کیا ہے۔ اس منصوبے سے ترکی کی ایک تہائی آبادی فائدہ اٹھار بی ہے۔ اس وقت ترکی کے 98 فیصد شہوں اور دیباتوں میں بجلی ہے۔

#### ٥ تعليم كيميدان مين:

دس سال میں اردگان نے 125 یو نیورسٹیاں بنائیں، 189 اسکول قائم کے اور 510 ہیں سال میں اردگان نے 125 یونیورسٹیاں بنائیں، 189 اسکول قائم کے اور 510 ہیں 169 ہزارئی کلامز کا آغاز کیا اورشرط لگادی کہ کی بھی کلاس میں 21 بچوں سے زیادہ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ یورپ میں آنے والے حالیہ اقتصادی بخران کے فوری بعد یورپ اورامر یکا بحر میں یو نیورٹی اوراسکول فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کردیا گیا۔ اس کے برعکس طیب اردگان نے سرکاری تھم نامہ جاری کیا کہ یو نیورٹی اور اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ترکی کا ہدف ہے کہ اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ترکی کا ہدف ہے کہ اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور دوازہ کھل اور 2023ء تک 31 کو کو کو کو کا دروازہ کھل

# بالتفور ل كنارش

سکے۔ترکی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ ہے بھی زیادہ کردیا گیا ہے۔ایک استاد کو ڈاکٹر کے مساوی تنخواہ دی جاتی ہے۔جدید ٹیکنالوجی پر تحقیق کے لیے 35 ہزار لیمبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔

#### م سای کامیابیان:

دنیا کی تاریخ میں پہلی بار فوجی بعناوت کوعوام کی طاقت ہے کچل کروکھایا۔ سیاسی طور پر
اردگان کا بڑا کارنامہ قبرص کے دونوں حصول کے درمیان امن قائم کرنا اور تشدد پر آمادہ کردول کو
پرسکون کرنا بھی ہے۔ بیمسائل گزشتہ برسہابرس ہے ترکی کاسر درد ہے ہوئے تتے۔اردگان نے
ایک ٹی وی پروگرام میں بارہ سالہ بڑی کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اس مکا لمے کا موضوع ترکی کامستقبل
تھا۔ اردگان نے اس بڑی کی ذہانت کی تعریف کی اور ترک بچوں کو بیتر بیت دی کہ اپنے مستقبل
کے بارے میں اس طرح ہے سوچیں۔ اردگان نے اسرائیل جیسی قوت کومعذرت کرنے پر مجبور
کردیا اور معذرت قبول کرنے کی شرط بیر کھی کھی کہ غزہ کا محاصرہ ختم کردے شمعون ہیر بز کے ساتھ کہ والمی اقتصادی کا نفرنس میں شریک اردگان نے کا نفرنس سے صرف اس لیے واک آؤٹ کیا کہ اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ اردگان وہ واحد سر براہ حکومت ہیں اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ اردگان وہ واحد سر براہ حکومت ہیں جنبوں نے برما کے مظلوم مسلمانوں کے یاس جاکر ملاقات کی اور مسلمانوں کو دلاسہ دیا۔

اردگان نے تقریبانو سے سالہ فوجی حکومت کے بعد سرکاری اسکولوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کی اجازت دی۔ وین اقد امات: اردگان نے اس ترکی کو بدل کر دکھایا جہاں نو سے سال تک اتاترک کی دین دشمن پالیسیال غالب رہیں۔ دین کا نام لینے کی پاداش میں منتخب وزیراعظم عدنان میں ندرس کو بھائی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد منتخب وزیراعظم مجم الدین اربکان کو بھی معزولی اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اردگان نے مطبع الرحمٰن نظامی کو بھائسی دینے پر بنگلہ دیش سے اپنا سفیر





والیس بلالیا۔ اردگان نے حکومتی یو نیورسٹیوں بیں اسکارف پیننے کی اجازت دی۔ جس وقت ایک عرب ملک میں دنیا کی سب سے بڑی کرسمس ٹری بنایا گیا، جس کی مالیت 4لا کھ ڈالر بھی، اس وقت اردگان نے دنیا کی سب سے بڑی لائٹنگ کے ذریعے 'دہم اللہ الرحمٰ الرحیم' کالفظ روشن کیا۔ اردگان نے منا کی سب کی سرئیوں کی سرئیوں کی سرئیوں کی سرئیوں برمشمل استنبول کی سرئیوں برریا بی فکالی۔ اس ریلی میں بچے یہ کہدرہ سے تھے کہ ہم اب سات سال کے ہوگئے ہیں، اب ہم نماز بڑھ سکیل گیا۔ اس ریلی میں بے یہ کہدرہ سے تھے کہ ہم اب سات سال کے ہوگئے ہیں، اب ہم نماز بڑھ سکیل گیا۔



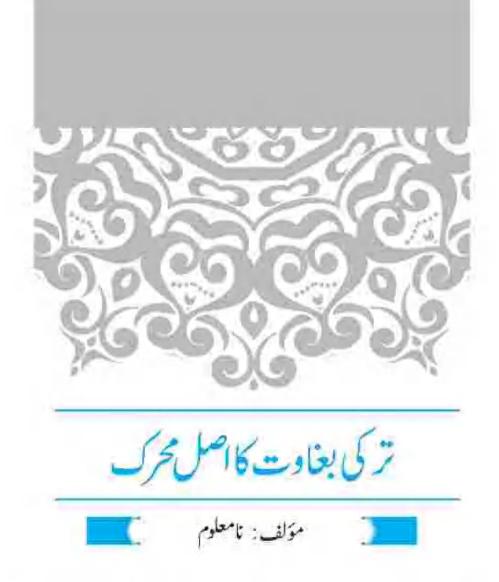

ترکی کی حالیہ ناکام بعناوت چندونوں ، چند مہینوں اور چندا فراد کی محنت کا متیج نہیں تھی ، بلکہ اس کے پیچھے ایک شخص کی پوری زندگی کی جدوجہدا وراس کے تیار کردہ لاکھوں لوگوں جوترکی کے ہرمحکمہ میں اعلی پوسٹوں پیموجود ہیں ، کی مسلسل محنت کا متیجہ تھا۔اوراس کی پشت بناہی عالمی سامراج ہوی وصنائی ہے کرر ہاتھا، جن لوگوں نے پہلے دو تین گھنٹے عالمی میڈیا پہنظررکھی ، وہ اس بات سے بخولی آگاہ ہیں۔

اس ناکام بغاوت کا بنیادی گردار فتح الله گون نام کا ایک شخص ہے، جواس وقت امریکی ریاست پنسلوانیا کے ایک شہرسالس برگ میں امریکی چھتر چھایا تلے 400 ایکڑ یعنی 3200 کیاست پنسلوانیا کے ایک شہرسالس برگ میں امریکی چھتر چھایا تلے 400 ایکڑ یعنی قالر کتال کے گھر میں عیش وعشرت کی زندگی گذاررہا ہے ، اس شخص کی سالانہ آمدان 31 بلین ڈالر سے زائد ہے۔







فتح الله گولن ترکی کا متناز عدترین کردار ہے، جو چندلا کھالوگوں کی نظر میں تو ہیرو ہے، کین ترکی کے کروڑ وں عوام اسے ملک وملت کا باغی اور غدار سجھتے ہیں، ترکی میں اس شخص کی جڑیں اتن گہری ہیں، کداب تک اس کے پیروکار ہزاروں کی تعداد میں ہر محکمہ سے گرفتار کئے جاچے ہیں، جن میں سے صرف عدلیہ میں سے 2500 سے زائد بجز اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ فتح الله گولن صرف ایک شخص نہیں، ایک تحرف کے الله گولن صرف ایک شخص نہیں، ایک تحرف کا نام ہے۔ اندرون خاندان کا نام "جیسٹ المنبور" اور "حدود ایک شخص نہیں، ایک تحرف سے وابستہ افراد صرف ترکی ہی نہیں، بلکہ دنیا کے بہت سے مما لک خصوصا یا کہتان اور بنگہ دلیش میں بھی سینکڑ وں کی تعداد میں موجود ہیں اور فتح الله گولن کو پیغیبریا امام تو نہیں، لیکن اس کے قریب ورجہ دمقام دیتے ہیں۔

فتح اللہ گولن 65 کتب کا مصنف ہے، جن کا دنیا کی 35 زبانوں میں ترجمہ ہو چکاہے، اس کی 13 کتب کا اردوزبان میں بھی ترجمہ ہو چگاہے، آڈیووویڈیوکیسیٹس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ترکی میں فتح اللہ گولن کے اثر ورسوخ کا انداز ہائی بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے، کہ اس کے معتقد اعلی حکومتی شخصیات کے ٹیلی فون تک ٹیپ کرتے پکڑے ہیں۔

آیے دیکھتے ہیں!فتح اللہ گون کون ہے؟اس کی تاریخ کیا ہے؟اوراس کامشن کیا ہے؟
فتح اللہ گون کی جائے پیدائش ایک جھوٹی سی ہے،جس میں سال کے نوماہ موسم سرما
رہتا ہے۔اس ہستی کانام کورو جگ (Korucuk) ہے، جوصوبہ ارض روم (Erzurum) کے
شہر '' حسن قلعہ'' کا ایک نواحی علاقہ ہے۔اس ہستی کی آبادی ساٹھ ستر گھر انوں سے زائد نہیں۔
گون کے آبا واجداد '' اخلاط'' نامی تاریخی گاؤں سے جمرت کرکے یہاں آئے تھے۔'' اخلاط''
صوبہ تلیس میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و

# بالتفوران كنارشك



اوراس علاقے کے لوگوں کے روحانی پیشوابن گئے ،جس کے نتیج میں اس علاقے کے ترک قبائل کے دلوں میں اسلامی روح جاگزیں ہوگئی۔

اس کورو جک نامی گاؤں کے امام مجدرا مزآ فندی کے گھر27/04/1941 کو پیدا ہونے والے بیچے کا نام محمد فتح اللہ گولن رکھا گیا۔ بیگھرانہ اتنا ندہبی تھا کہ مصطفیٰ کمال یا شاکی طرف ہے مذہبی تعلیم یہ بخت یابندی کے باوجوداس کی والدہ اپنے گاؤں میں عورتوں اور بچیوں کو مذہبی تعلیم دیتی رہی اور کسی یا بندی کی برواہ نہ کی۔ فتح اللہ گون کی ذاتی ویب سائٹ کے مندرجات جس کی آزاد ذرائع ہے تقیدیق نہیں ہوسکی ، کے مطابق جارسال ہے بھی کم عمر میں اپنی والدہ ہے قرآن مجيد پڙهناشروع کيااورصرف ايک ماه مين مکمل ناظره قرآن مجيدختم کرليا ( پين اس کا انکاراس لیے بیں کرسکتا کہ ماضی قریب کے پچھا ہے اوگوں کو میں ذاتی طوریہ جانتا ہوں ،جنہوں نے مکمل حفظ قرآن صرف ایک ماہ میں کرلیا اور بہاں تو ناظرہ قرآن مجید کی بات ہے) گون نے ابتدائی پرائمری تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول ہی میں حاصل کرنا شروع کی ، اور عربی و فاری زبانوں کی تعلیم وابتدائی وینی تعلیم اینے والدرامز آفندی سے حاصل کی ، پھےعرصہ بعد آپ کے والدین ا ہے بعض دوستوں کے ظلم وہتم و بیوفائی کا نشانہ ہے ،اوراس علاقہ کوچھوڑنے یہ مجبور ہو گئے۔ دوسرے علاقہ میں چلے جانے کی وجہ ہے ارض روم کے مختلف مدارس میں حصول تعلیم کا سلسلہ جارى رہا۔

رامزآ فندی کاتعلق علاء وصوفیاء ہے بہت گہراتھا، اوران کا دسترخوان وسیع ہونے کی بناء پہ جیدترین علاء وصوفیاء کاان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔علاء وصلحاء کی گفتگواس کے کانوں میں پڑتی رہتی تھی ، اوران ہے ایک قلبی تعلق بننا شروع ہوگیا۔اپنے بچپن کے دور میں جس شخصیت کے





افکار وخیالات سے گوئن بہت زیادہ متاثر ہوا ، ان کا نام شخ محمد لطفی الوار لی تھا۔ پون صدی کے قریب وقت گذر جانے کے باوجود گوئن آج بھی ان کا نام انتہائی احتر ام اور محبت سے لیتا ہے اور اس بات کا بر ملااعتر اف کرتا ہے کہ میں اپنے جذبات ، احساسات ، اور بصیرت میں بڑی حد تک ان سے سی ہوئی باتوں کا احسان مند ہوں۔ ایک وقت تھا ، میں ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کوئسی دوسرے جہاں سے وار د ہونے والے الھا مات مجھتا تھا۔

اوائل عمری میں جس دوسری شخصیت کا فتح اللہ گولن کی فکری وعلمی نشونما پہ گہرااثر رہا، وہ اس زمانہ کے بہت بڑے عالم اور چوٹی کے فقہاء میں سے ایک نام ''عثان بکتاش'' کی شخصیت ہے۔ ذمانہ طالب علمی میں ''رسالہ 'نور''، اور'' طلب نور'' کی تحریک سے گولن کی شناسائی ہوئی۔ یہ ایک ہمہ گیراحیائی اور تجدیدی تحریک بھی ، جس کے بانی خلافت عثانیہ دور کے ممتاز عالم وین و مجاہد بدلیج الزمان سعیدالنوری رحمہ اللہ تھے (جنہیں مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں زندگی کا زیادہ حصہ بدلیج الزمان سعیدالنوری رحمہ اللہ تھے (جنہیں مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں زندگی کا زیادہ حصہ جیلوں میں گذار نا پڑا، اور ان کے ہزاروں معتقدین کو چھانسیاں دی گئیں ) آخری بارجب ان کو جیل سے رہا کیا گیا، تو رستا کیس رمضان کو وہ اللہ کو پیارے ہوگے، جیل سے رہا کیا گیا، تو جھییں رمضان کو رہا گیا، اور ستا کیس رمضان کو وہ اللہ کو پیارے ہوگے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ۔ گولن اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان سے بھی بہت متاثر رہا اور ان کا معتقد مقاد (افسوس بعد میں وہ ان سب بزرگوں کی تعلیمات بھلا جیشا)

صرف چودہ سال کی عمر میں فتح اللہ گون نے اپنے والد کی مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، جے علاقہ کے لوگوں نے بہت سراہا۔ گون نے سعید نوری کے آئیڈیاز اوران کی تحریک کولوگوں تک پہنچانا شروع کیا، انہیں سال کی عمر میں گولن ارض روم کوچھوڑ کے مغربی ترکی کے شھر اور نہ کا رخ کیا، جسے ترکی کا مغربی وروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اے اس شہر کی جامع مسجد" آج شرفی" کا امام وخطیب مقرر کیا ۔ اٹر ھائی سال کے بعد یہاں ہے '' کرکلارالی'' نامی شھر میں امام مقرر ہوا۔ یہاں

# بالتفورك كنارك



ے 1966 میں از میر میں تبادلہ ہوا۔ پچیس سال کی عمر میں جب از میر تھرکی ایک مجد میں گولن امام وخطیب تفاقواس نے چھوٹے برنس مینوں اور بیور وکر لیمی کے افرا دکونوری تحریک کے روش اصول وضوابط کے ذریعہ اپنے صلفہ اثر میں لا ناشروع کیا۔ از میرکی جامع مسجد ''کستانہ بازاری'' سے ملحق" مدرسہ تحفیظ القرآن " کو اپنا مرکز مقرد کر کے اپنے کام کا آغاز کیا ، قصبوں و بیباتوں چھوٹے اور بڑے شہرول میں وعظ کرنے شروع کئے ، اور اتنام قبول ہوگیا ، کہ پورے صوبہ ارض روم اور دیگر صوبوں میں شخ فتح اللہ کے نام سے مقبول ہوگیا۔

1970 کے آغاز میں تر بیتی کیمپ لگانے شروع کے اور اپناصلفہ اثر وسیع کرنا شروع کردیا۔
مارچ 1971 میں اس وقت کی حکومت پوفوجی دباؤ کے نتیجہ میں گولن کواس الزام میں گرفتار کرلیا گیا
کہ گولن ملکی نظام کی اقتصادی ،سیاسی اور معاشرتی بنیادوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ چھ
ماہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں گولن کو بھی رہا کردیا گیا۔ یہی وقت تھا کہ
گولن کی سوچ وفکر میں بیتبدیلی آئی کہ جب تک فوج اور بیوروکر لیسی میں وسیع بیانے پہانے بہا ہے ہم
خیال لوگ نہیں ہوجاتے ،کا میابی ناممکن ہے۔

ارباب اختیار نے گون کو پہلے ادرمیت پھر مانیسا ، اوراس کے بعد ازمیر کے ایک علاقہ بورنوا کی طرف منتقل کیا۔10 سال کاعرصہ گون کوفٹ بال کی طرح مختلف علاقوں میں گڑھکاتے رہے بہلین گون جس علاقہ میں بھی گیا ، اپنی تقاریر اور شعلہ بیانی ہے لوگوں کومتاثر اورا پنے قریب کرتار ہا۔

گولن بنیادی طور پہ توم پرست ہے، اور اس کی سوچ وفکر کا بنیادی زاویہ ترکی میں قوت و طافت کا حصول وذاتی معاشی استحکام تھا۔ گولن وجودی فلاسفہ مارکوس ، البرٹ کا مواور سارتر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔

1980 کے بعد کمالسٹ فوج اور بیوروکر لیمی کی مدد ہے گون نے "خدمت" (ترکی نام:





میزمت) تحریک کی ابتدا کی شام کے ایک ممتاز عالم اشیخ محد واکل الحسنبلی جن کی خدمت تحریک کے سرکردہ افراد سے تقریبا دس سال قبل شام اور کویت میں ملاقا تیں ہوتی رہی ہیں ، کے بقول خدمت تحریک کے سرکردہ افراد جب شام اور کویت میں تبلیغ کے بہانہ سے آتے تھے تو ان کا اصل مطمح نظر بڑے بڑے برنس مینوں سے اور سرکردہ افراد سے ملاقات اور ان کو اپنے حلقۂ اثر میں لا نا اور ان سے چندہ بٹورنا ہوتا تھا۔ تصوف سے وابستہ لوگوں کے سامنے بیدفتح اللہ گون کو بہت بڑا صوف بنا کے بیش کرتے ۔ سائنٹٹوں کے سامنے بہت بڑا سائنشٹ ، علاء کے سامنے بہت بڑا ما اور حافظ الحدیث اور سیاست دانوں کے سامنے بہت بڑا سیاست دان بنا کے بیش کرتے عالم اور حافظ الحدیث اور سیاست دانوں کے سامنے بہت بڑا سیاست دان بنا کے بیش کرتے وغیرہ و

خدمت تحریک نے اپنے کام کا آغاز ترکی میں اسکولوں ، اکیڈمیوں اور تربیتی مراکز کے قیام سے کیا ، جن میں پہلے درجہ ہے ، ہی انگلش تعلیم لازی تھی۔ مردوخوا تین اسا تذہ کے درمیان ناجائز تعلقات کی حوصلد افز ائی کی جاتی ، نیز بارہ چودہ سال کے بیچے اور پچیاں جونو جوانی کی دھلیز پہ قدم رکھ رہ ہوتے تھے کو بھی آئیں میں تعلقات بنانے کی طرف راغب کیا جاتا۔ اس مسٹم آف اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہا مشل میں رھنا لازمی ہے ، نیز سرکاری اسکولوں کے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہا مشل میں رھنا لازمی ہے ، نیز سرکاری اسکولوں کے گریڈ آٹھ تک کے وہ بیچ جو لائق ہوتے تھے ، ان کے والدین سے ملاقا تیں کر کے ان کو بیلا بی دیا جاتا کہ اگر آپ کے جو لائق ہوتے تھے ، ان کے والدین سے ملاقا تیں کر کے ان کو بیلا بی دیا جاتا کہ اگر آپ کے بی جارے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے ، تو فوج ، پولیس ، عدلیہ و بیوروکر یہی کے دیگر محکموں میں ان کی ملاز متیں جاری ذمہ داری ہے۔

یجھ عرصہ بعددیگراسلامی ومغربی ممالک میں بھی مہنگے مخلوط اسکول بنانے شروع کئے۔ 1998 میں بوپ جان پال دوئم کی وعوت پہاس سے اور پچھ ہی عرصہ بعد صیبونیوں سے ملاقاتوں کے بعد فتح اللہ گولن نے فتوی جاری کیا کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے،

# بالمفور لل كذارش



اور قرآن مجیدیا احادیث میں جنت کا جو وعدہ صرف مسلمانوں کے لیےمسلم اسکالر پیش کرتے ہیں، پیوب کے جاہل بدؤوں کی طرف سے قرآن میں کی گئی تحریف ہے۔ (نعوذ باللہ) اس فتوی کے بعدصیہونی سرمایہ کاروں کی طرف ہے گون کواس کی تنظیم خدمت کے لیے لا کھوں ڈالر کے عطیات دیے گئے، جن ہے اس نے ترکی اور دیگر ممالک میں اپنے اسکولز کی تعداد تین ہزار تک بڑھالی ، اور پھران اسکولوں کی آمدن ہے پہلے جرا کد ورسائل ، پھرریڈیو اسٹیشنز ، پھرٹی وی ورنگرشعبوں بنگنگ ،اسٹاک ایمپینچ وغیرہ میں سرمایہ کاری کی گئی۔ترکی میں اس وقت آٹھ ٹی وی اٹٹیشن فتح اللہ گولن کی ملکیت ہیں۔ ترکی کے جن ڈراموں کو یا کستان میں بڑی محبت اور عقیدت ہے دیکھا جاتا ہے ، وہ ڈرامے گون ٹی وی نیٹ ورک ہی کے تیار کردہ ہوتے ہیں،ان تمام کاروبارز سے 2013 تک گون تحریک (خدمت) کی آمدن 30 بلین ڈالر سالانہ ہے زائد تھی۔ امریکا میں موجود صیبونی لائی کے تعاون ہے گون نے امریکا میں 129 اسکول قائم کئے ، جن کی سالا نہ آیدن 400 ملین ڈالر ہے۔ یا کستان ، بنگلہ دیش ، ودیگر اسلامی مما لک میں خدمت نے صیبونی فنڈنگ ہے سینکڑوں اسکول قائم کئے ہیں جن کا بظاہر دعوی سے ہے کہ ہم ٹرکش کلچراورٹرکش زبان کے فروغ کے لیے کام کررہے ہیں۔ان اسکولوں کے قیام کے لیے ٹرکش نیشنلٹ برنس مینوں ہے بھی کروڑوں ڈالرعطیات لیے گئے ہیں ، نیز امریکا میں موجود صیہونی لائی ہے بھی کروڑوں ڈالر کے عطیات لیے گئے ہیں جوتجر بہوہ کامیابی ہے ترکی

ترکی میں اس وقت کوئی محکمہ ایسانہیں ،جس میں گولن کی تنظیم خدمت کے افراد کلیدی عہدوں پیموجود نہ ہوں۔

میں کر چکے ہیں ، وہی تجربہ یا کتان ، بنگلہ دلیش ودیگر کئی عرب ومسلم مما لک میں کرنا جا ہتے ہیں

کہ فوج اور سول بیور وکر لیمی میں ہمارے لوگ موجو د ہوں۔

گولن نے 1980 کے جنرل کنعان ایورن کے مارشل لاء کی ظاہری بھی اورا ندرون خانہ





بھی بہت زیادہ حمایت کی تھی۔انعام کے طور پہنو بی حکومت نے گون کو مالی انعامات سے نوازا۔
''زمان' اخبار جواس سے قبل ایک جھوٹا ساعلا قائی اخبار تھا دفعتا پورے ملک کا دوسر نے نہبر کا بڑا اخبار بن گیا، گون 2013ء تک صدر رجب طیب اردگان کا بظاہر بہت بڑا جمایتی تھا، لیکن اندرون خانہ گون دیکارڈ نگ ،ادراس اندرون خانہ گورنمنٹ میں مختلف خفیہ اقدامات خصوصا اعلی افسران کی فون ریکارڈ نگ ،ادراس کے نتیجہ میں ان کو بلیک میل کرنا ، جعلی آڈیوٹیس بنانا ،اوراردگان کی پارٹی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے اردگان نے 2013ء میں اتحادِ تم کرلیا،اورترکی میں اس کے اثاثوں کی جھان بین شروع کردی۔
کی جھان بین شروع کردی۔

بنگلہ دلیش میں جماعت اسلامی کے لیڈرول کو جب سزائے موت سنائی گئی تو طیب اردگان نے ان کی بخت ترین مخالفت کی ، جب کہ گون نے بنگلہ دلیثی حکومت کی حمایت کی ۔

غزه میں معصوم فلسطینی بچوں اورعورتوں پہاسرائیلی فوجیوں کے ظالمانہ و بہیانہ اقد امات کے خلاف میں معصوم فلسطینی بچوں اورعورتوں پہاسرائیلی فوجیوں کے ظالمانہ و بہیانہ اقد امات خلاف سب سے مضبوط آواز عالم اسلام سے طیب اردگان کی تھی ، جب کہ گولن اسرائیلی اقد امات کی حمایت اوران کواس کا اندرونی معاملہ قرار دیتار ہا۔

غزہ کے مظلومین کے لیے 2013ء میں غذائی اجناس پیمشمل ایک فلوٹ بھیجا گیا، جے اسرائیلی فوجوں نے بچے سمندر کے روک لیا۔ پوری دنیا ہے گون کی واحد آ واز اسرائیل کے جن میں اٹھی گدانہیں امداد لیجانے سے قبل اسرائیل سے اجازت لینی جائے تھی۔

ر جب طیب اردگان کے خلاف 2013ء میں گیزی پارک میں ہونے والے مظاہرے کی کرتا دھرتا گون کی خدمت تحریک ہی تھی اور نوے فیصد سے زائد مظاہرین کا تعلق گولن تحریک ہی سے تھا۔

اسرائیل اورصیہونیوں ہے قریبی اورمضبوط تعلقات اوران ندگورہ بالا وجوہات کی بناپر







طیب اردگان نے فیصلہ کیا کہ ہرسطے پہ گون تحریک سے وابستہ افراد کے ملکی واسلامی مفاد کے خلاف اقد امات کو سبوتا ژکیا جائے گا، پیچھلے تین سالوں میں اس سلسلہ میں کافی مؤثر اقد امات کئے گئے، اور ہزاروں گوننی افراد کو مختلف محکموں سے کان پکڑ کے باہر زکال ویا گیا۔ جس کے نتیجہ میں طیب اردگان کی حکومت کو فوج میں موجود اپنے حامیوں کے ذریعہ ختم کرنے اور ملک میں مارشل لاء لگانے کی کوشش کی گئی ، اس بار تو اردگان اللہ کی رحمت اور عوام کی مدد سے نئے گئے ہیں ، لیکن امر کی ، ایرانی اور صیبہونی آلہ کا رستنقبل میں بھی طیب اردگان کو چین سے نبیس بیٹھنے ویں گے، اگر ان کا مکمل قلع قبیع نہیں کیا جاتا۔

ر جب طیب اردگان گواب پہلے ہے بھی بہت زیادہ اپنے عوام کے قریب ہونا پڑے گا اور ملکی وعوامی فلاح و بہبود کے لیے اپناتن من دھن نچھا ور کرنا پڑے گا۔ اللّٰہ کریم تزکی کے غیور و بہادرمسلمانوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اندرونی و بیرونی وشمنوں ہے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔



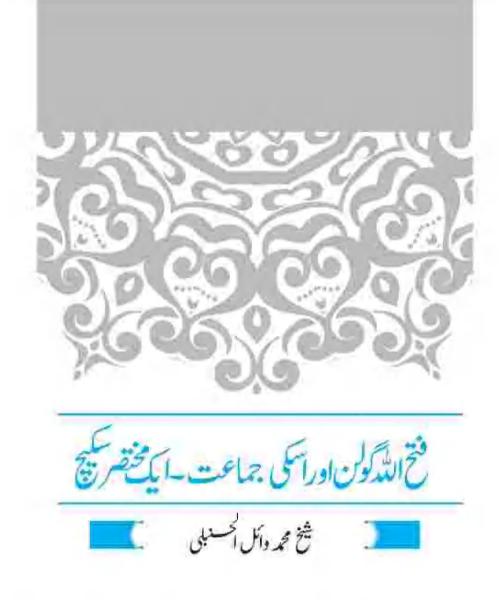

شام کے ایک عالم، سوشل میڈیا کی ایک معروف شخصیت محمد وائل انجسنبلی کی عربی تحریر، جس کوارد و میں ڈھالا گیاہے:

یہ میرے وہ ٹویٹ ہیں جومیں نے گلن کی جماعت سے متعلق اپنا ذاتی علم شیئر کرنے کے لیے کیے تھے:

فتح الله گولن کی جماعت ہے متعلق میرا ذاتی علم دس سال پیچھے جاتا ہے۔ بیلوگ دمشق میں تعلیم کے لیے آتے تھے،اوروں کی طرح ان کا بھی ہم پر تپاک استقبال کرتے۔
گولن کے لوگ دمشق میں اپنی ہی ایک مخصوص دنیا بنا کرر کھتے۔ باقیوں کے ساتھ ویسار ہن سہن ندر کھتے۔ ایک بجیب بات دیکھنے میں بیآئی کہ شام میں بیہ بڑے بڑے تا جروں کے متلاشی رہتے ،اورا بڑ درسوخ رکھنے والے طبقوں کے بہاں قربت کی جبچو کرتے۔

# بالتفورك كنارك



ان کا معاملہ یوں دیکھنے میں آیا کہ میکسی تاجرکے پاس بیٹھنے تو کچھالیا تاثر دیتے کہ دین سب کاسب تجارت ہے متعلق ہے۔ سیاستدان کے پاس بیٹھنے تو گویا دین سب کا سب سیاست سے متعلق ہے۔ وقس علی ذکک۔

یہ لوگ احادیث و آثار کے ساتھ شغف رکھنے والی کئی علمی شخصیت سے ملتے تو کہتے:
ہمارے شخ فنخ اللہ گولن کے ہال روزانہ کتب ستہ اوراان کی شروح پر درس ہوتا ہے۔
تربیت کے موضوع سے شغف رکھنے والی کسی علمی شخصیت سے ملتے تو کہتے: ہمارے شخ فنخ اللہ گولن ہرروزابن عربی کی 'فقوعات مکیہ'' کا درس ارشا دفر ماتے ہیں ۔غرض اسی طرح کے حرب ۔
اللہ گولن ہرروزابن عربی کی 'فقوعات مکیہ'' کا درس ارشا دفر ماتے ہیں ۔غرض اسی طرح کے حرب ۔
معلوم رہے، یہ میں ان کے عام طلبہ کی بات نہیں کر رہا۔ بلکہ یہ ان الوگول کی بات ہے جوان
کی جماعت میں بڑے ذمہ دارول کی حیثیت رکھتے اور اپنے طلبہ کو وہاں با قاعدہ رہنمائی دینے
کی جماعت میں بڑے ذمہ دارول کی حیثیت رکھتے اور اپنے طلبہ کو وہاں با قاعدہ رہنمائی دینے
کے لیے آئے ہوئے ہتے۔

تقریباً سات سال پرانی بات ہے، کویت میں علم حدیث کی ایک مجلس میں گون کے سکول چین کا ایک ذمہ دار بھی مدعوتھا مجلس میں میں نے اسے اپنا تعارف کر وایا تو اس نے مجھے پہچان لیا اور خوب اپنائیت کا اظہار کیا۔ کہا اس نے ترکی ٹی وی میں میر اایک انٹر و بود کھے رکھا ہے۔ اس کے بعد مجلس حدیث میں اس کو گفتگو کے لیے کہا گیا۔ وہاں فتح اللہ گون کے اس شاگر دنے اپنے شنح کو بعد مجلس حدیث میں آتے ہوں اور گویا علوم سنت کے تھاس طرح پیش کیا گویا وہ وقت کے پچھ تھیم حفاظ حدیث میں آتے ہوں اور گویا علوم سنت کے علاوہ شنح کا کوئی شغف ہی نہیں ہے۔ جبکہ حال ہے ہے کہ جس نے بھی گون صاحب کے دروس سن رکھے یا ان کی کتابوں کا کچھ بھی مطالعہ کررکھا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ موضوع اور جھوٹی سن رکھے یا ان کی کتابوں کا کچھ بھی مطالعہ کررکھا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ موضوع اور جھوٹی اصادیث کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ ای براس کی فکر کی پوری عمارت کھڑی ہے اور ای کووہ خاتی خدا کو اصادیث کا اور ایک موہ خاتی خدا کو سات میں سے قصہ یوں بی بیان نہیں کر رہا۔ مقصد یہ کہ ہمارے عرب





لوگ ان حضرات ہے کن کن حربول کے نتیج میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ تا کہ بیلوگ ان کی بابت ہوشیار ہوجا کیں۔ البتدان کی بابت ہوشیار ہوجا کیں۔ البتدان کی بابت خوفناک ترین بات میں اب شیئر کرنے لگا ہوں: پندرہ سال سے مجھے ترکی میں علمی مخطوطات اور و ثائق کو ویکھنے کا موقع ماتیا آر ہاہے۔

فتح اللہ گولن کی جماعت میں اعلی ڈگریوں کی حامل شخصیات کوتریب ہے جانے ہوئے بھے معلوم ہوا، یہ لوگ استبول میں صلیبیوں کے حقوق اور اوقاف سے متعلق تحقیقات اور ان موضوعات پرنشر و کلام ہے ایک تعلق رکھتے ہیں اور بہ ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں کہ صلیبیوں کا گوئی بہت بڑا حق ترکی کے اندر غصب ہوا ہے ۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ ختلف شہروں کی بلد رہیں ہیں یہ ترکی کے اندر غصب ہوا ہے ۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ ختلف شہروں کی بلد رہیں ہیں ای طرز کی اٹھاتے رہے کہ بیان محقوق کا احیاء کریں، مین ای طرز پرجس طرح اسلامی اوقاف کا احیاء کیا گیا ہے۔

اس پرمستزاد بیلوگ ہرطرح کے خبط مار نے کے لیے کوشال رہتے ہیں۔ کبھی بیا پی نسبت سلف ہے کرتے ہیں تا کہ 'منظیم' پراتھارٹی بنیں۔اور کبھی صوفی بنتے ہیں تا کہ بعض جماعتوں کو اپنے قریب کریں۔کسی وقت مغرب کے لیے رطب اللمان ہوتے ہیں کہ اصل ترقی ، تبذیب اور آزادی تو وہاں آئی ہے۔ کسی وقت ان کا اینٹی عرب چبرہ ہوتا ہے گویا پسماندگی کا منبع میں (عرب) ہیں ،اور بیا کہ عثانیوں کو گرانے والے بھی اصل ہیں عرب ہیں۔

بیسب با تیں موقع اور مخاطب کا اندازہ کر کے مجھے بیدد کی کرافسوں ہوتا کہ کس طرح بیعض عرب مخیر شخصیات کوشیشے میں اتارتے اور ان سے بڑی بڑی امدادی نکلواتے ہیں۔ بیان کوقائل کرتے ہیں کداسلام ترکی کے اندرا گربچارہ گیا ہے تو وہ ان کے شخ گون کے دم سے اور بس اس کی جماعت کی کوششوں ہے! حالانکہ (ترکی میں) وہ کسی بھی دوسری جماعت کی طرح کی ایک جماعت می کوششوں ہے! حالانکہ (ترکی میں) وہ کسی بھی دوسری جماعت کی طرح کی ایک جماعت ہیں۔





پھراس ہے بھی گھناؤنی صورت ان کی بوں سامنے آئی کہ پچھلے سات سال سے بیحالیہ ترک کومت کی مخالفت میں اس کے ہر (برے ہے برے) مخالف کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ نیشنلسٹ ہوں یا کمیونسٹ ہی ہی بچھے سرف ان کا کینداور بغض ہے۔ یا پھراس کے بیچھے پچھ الیہ قو توں کا ایماء ہے جنہیں ترکی کے اندر ہونے والی حالید دینی ومعاشی و صنعتی ترتی تکلیف دیتی ہے اور جو کہ ترکی کے اندر پوری دنیا کونظر آتی ہے سوائے ایک فتح اللہ گون کی جماعت کے۔ موار کے ایان کا عالمی سطح پر خدا کے بچھے بڑے وشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے تمام تر میڈیا اور اپنے غیر معمولی تاثیر کے حامل مجلّات و جرائداور الیکٹر و نک چینلز اور و یب سائٹس کے ساتھ ۔ ۔ ۔ تو بیا ظہر من الشمس ہے۔ کسی بھی تحقیق کار کے لیے اس حقیقت کا پید لگانا چندال ساتھ ۔ ۔ ۔ تو بیا ظہر من الشمس ہے۔ کسی بھی تحقیق کار کے لیے اس حقیقت کا پید لگانا چندال مشکل نہیں۔

جو پھے کہا جاسکتا ہے اس کی جانب میں یہاں ایک ایفتا اشارہ ہی کر پایا ہوں۔ اصل جھڑ ہے تو خدا کے ہاں جا کرنمٹیں گے۔کل ترکی میں جو واقعہ پیش آیا،میر سے نز دیک بیضدا کی طرف سے ان کوگویا ہے نقاب کرنے کا ایک واقعہ ہے۔

آخر میں، میرامشورہ عالم اسلام کے اہل علم اور مخیر حضرات کے لیے: ہاہر سے آنے والوں کی چکنی چپڑی ہاتوں میں مت آئے، جب تک آپ اینے یہاں کے ان لوگوں سے ان کے متعلق تحقیق نہ کرلیں جن کی معلومات (ان کے متعلق) پوری طرح قابل بجروسہ ہوں۔





# فنتخ الله كولن كون مين؟

حامد كمال الدين

زیر نظر تحریر کوئی ریسرج پیپرنہیں ہے، جس میں ایک شخص کے افکار و آراء کے حق یا مخالفت میں جانے والے ولائل کا سیر حاصل نقابل کیا گیا ہو۔ نیز اس کی سرگری کے متناز عرصوں کو پوری وقت اور تفصیل کے ساتھ سلجھایا گیا ہو۔ بیا لیک سرسری مضمون ہے جو ترکی میں حالیہ ناکا م فوجی بغاوت کے پس منظر میں اٹھنے والے ایک سوال ہے بحث کرتا ہے۔ بیسوال ہے: ترک صدر رجب اردگان کی جانب سے اس بغاوت کے پیچھے متحرک اصل کردار culprit قرار دی جانے والی شخصیت سے متعلق، کدوہ کون ہے اور اس کا فکری وسیاسی پیس منظر کیا ہے؟

ایک متنازع شخصیت کے بارے میں پچھ کہنا اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں پچھ بھی کہتے ہوئے خود آپ کونزاع کا ایک فریق بن جانا ہوتا ہے۔ پھر بھی اس معاملہ میں آپ پچھالیی بنیادیں اختیار کر سکتے ہیں جن کی بابت کم ہے کم نزاع ہو سکے۔ اِس حوالہ ہے جو نہایت سامنے کی بات ہے، وہ ہم عین شروع میں ذکر کرنا چاہیں گے:

# بالمفورك فخارشك



عالم اسلام مین "معتدل اسلام" (Islammoderate) کی دعویدار جماعتیں اورتج کیایں اس وقت شارے باہر ہیں۔ بلکہ کوئی جماعت یہاں الی نہیں جوایے فہم وتر جمانی اسلام کو ''معتدل'' نہ کہتی ہو۔اپنی تعبیرِ اسلام کو''معتدل'' ثابت کرنے کی پچھخصوص وجوہات بھی ،حالیہ عالمی تناظر میں کسی ہے رویوش نہیں الیکن اینے مندمعتدل ہونے ہے اِس تیز طرار دنیا میں اگر كام چل جانا تو بھلارونا كيا تھا! عربي كا ايك مشهورشعر ہے: ' كل يدى وصل بليلي وليلي لا تقركهم بذاک '' ''جہی عاشق یہاں وصل کیلی کے دعویدار ہیں۔ تگریلی ہے جوان میں ہے کسی ایک کی بھی تو ٹیق نہیں فرمارہی!''۔ چنانچہ اصل مسئلہ دعوائے اعتدال نہیں بلکہ عالمی مصر سے اِس دعویٰ كى توثيق يانا إلى الحقيقت جان جو كلول كاكام ب- برمدى كواسط بيرداروري كبال! جناب فتح الله گولن وہ شخصیت ہوتے ہیں جنہیں خودمغرب ہی اینے علمی ریفرینسز کے اندر "فدرے معتدل 'مانتا ہے(' مکمل معتدل "مغرب کی ڈکشنری کے اندر، جارے علم میں ابھی تك عالم اسلام كى كوئى تحريك نبيس) \_ نەصرف قدر مے معتدل بلكه عالم اسلام ميں بساغنيمت \_ فتح الله گولن کے تعارف میں اس بات کو ہمارے نز دیک مرکزی ترین حیثیت حاصل ہے۔ان کے باقی مواقف اور سرگرمیوں ، نیز ترکی کی اسلامی تحریکوں کے جانب سے ان کی بابت سامنے آنے والی شکایتوں اور اندیشوں کو، فتح اللہ گولن کی بابت بیان کیے گئے اسی مرکزی نقطے کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نقطہ چھوٹ جانا جا بجاا بہامات کا موجب اوراشیا وکو سمجھے پالاتر' رکھنے کا سبب ہے گا۔ آب اندازہ کر سکتے ہیں، جہاں اسلامی تحریکییں مغرب کے ساتھ اپنی تہذیبی جنگ کے ا نتنائی جان لیوااور فیصله کن معرکے لڑرہی ہوں وہاں مغرب کے کاغذوں میں پاس ہوکر دکھانے والی تحریکوں کے ساتھ ان کوقدم قدم پر کیسے کیسے شکوے اور مسائل پیش نہ آئیں گے! اس چیز کو سجھنے کے لیے فی الوا قع کسی ریسرچ پیپر کی ضرورت نہیں۔





مغرب ہے معقدل کی سند پانا کس قدر مشکل ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس ہے کرلیں کہ اخوان ، نہضہ ، رفاہ اور انصاف و ترقی پارٹی وغیرہ جو عالم اسلام میں جمہوریت کوبھی کھلے دل ہے جول کرتی ہیں (بلکے مسلم ملکوں میں معیاری جمہوریت دستیاب ندہونے کا گلدر کھتی ہیں) مغرب کے دیے ہوئے بیشن سٹیٹ کوبھی سرتا سرتسلیم کرتی ہیں، آئین وقانون کی بالا دی کوبھی سبال کی کسی سیاس جھی سیاس جاعت ہے بڑھ کر مانتی ہیں، پارلیمنٹ کی مرکزیت کوبھی ، نیزا پنی پوری سیاس مہم میں ''شریعت' کا نام تک نہیں لیتیں ۔ یہ سب کر لینے کے باوجود شدت پیندی اور انبیاد پرتی ہے مغربی مصرکے بیماں ان پارٹیوں کی جان نہیں چھوٹی! مغربی مصرکے بیماں بیڈر ٹیڈیکل اسلام' کے مغربی مصرکے بیماں بیڈر ٹیڈیکل اسلام' کے طعنے ہے ہی نوازی جاتی اور ''جہان نو'' کے حق میں برابرا یک خطرہ باور ہوتی ہیں! بیمال ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں معتدل کی اصلی وہیتی سند اِس جہانِ نو ہیں کیسی ایک نایاب سوغات ہے اور اگر کی ہیں ہوسکتا ہے بیاصل ہے تو عالم اسلام میں اس کا شارکن خوش قستوں کے اندر ہے ؛ اور جو کہ ' بلاوجہ' میں ہوسکتا ہے جناب فتح اللدگون بیا عزاز رکھنے والے مرفیرست ناموں میں آتے ہیں۔

اسی حقیقت کا ایک مظہر ... جناب فتح اللہ گون امریکی سیاسی ایلیٹ کے مسکن پنسلوانیا کے اندر جھییں ایکڑ اراضی پر مشتمل ایک بلند فصیل کمپاؤنڈ کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ یہ دیوبیکل کمپاؤنڈ آیا انہوں نے خود حاصل کیا یا ان کو ہدیہ ہوا ، ایک ثانوی بحث ہے۔ اصل چیز امریکی ایلیٹ کے مسکن میں اس بڑے جم اور اعز از کے ساتھ وجود رکھنا ہے ، جو اس پوسٹ نائن الیون جہاں میں کوئی معمولی بات نہیں۔ امریکا میں اسلام کے داعیوں کے ساتھ و یہے کیا بچھ ہوتا ہے ، جہاں میں کوئی معمولی بات نہیں۔ امریکا میں اسلام کے داعیوں کے ساتھ و یہے کیا بچھ ہوتا ہے ، اس سے اس اعز از کو اس تناظر میں دیکھیں تو آپ پر معاملے کی اصل تصویر کھلتی ہے۔ (آپ اس سے انداز ہ کرلیں شخ قرضاوی ایس کھلے ذہن ، جمہوریت اور مکالمہ او یان کے سرگرم داعی پر امریکا کے دروازے بچھلے ڈیڑھ عشر ہ سے بند ہیں ، کسی ایک کا نفرنس میں شرکت کے لیے وزے ویزہ ویزہ

### بالتفوران كنارشك

تک سے انکار ہوجاتا ہے ) مختصرا ، فتح اللہ گون ان اسلامی داعیوں میں آتے ہیں جو اس پوسٹ نائن الیون دنیا میں اپنی اصلاحی سرگرمیوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پرعالم اسلام کی بجائے امریکا کوئی الئن الیون دنیا میں اپنی اصلاحی سرگرمیوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پرعالم اسلام کی بجائے امریکا کوئی ایپ حق میں۔
ایپ حق میں سب سے محفوظ جگد اور سب سے زیادہ قابل بھروسد دوست اور پشت پناہ دیکھتے ہیں۔
اورخود امریکا بھی ان کو ، اور عالم اسلام میں ان کی اصلاحی کوششوں کو ، قدر رکی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔
ابھی تک بات '' امریکا'' سے متعلق ہوئی ہے جو عالم اسلام کی کئی ایک تح کیوں کا غیر معمولی ابھی تک بات '' امریکا'' سے متعلق ہوئی ہے جو عالم اسلام کی گئی ایک تح کیوں کا غیر معمولی قدر دوان ہے (عالم اسلام میں صرف بم برساتا نہیں پھر رہا! )۔ ہر اسلامی ملک میں آپ کواس کا کچھنہ کچھاندازہ ہوگا۔ امریکا براہ راست کی کا میز بان ، اور ادبیات تو اس کا بچھاندازہ آپ کوکروا بی دیتی ہیں۔ گوامریکا کا براہ راست کی کا میز بان ، اور بنفس نفس اس کی خودساختہ جلاولئی کے لیے جائے امان کے طور پر پیش ہونا اس کے پیش ہونے بنائی دلیل ضرورے۔

البت فتح الله گون وہ شخصیت ہیں جن کے ملک کی اسلامی تح یکیں مسئلہ کو امریکا تک نہیں رکھتیں بلکہ ان تعلقات کے تانے بانے اسرائیلی موسادتک پہنچاتی ہیں۔ بحث کرنے کو ظاہر ہے یہ ٹیمیٹی بلکہ ان تعلقات کے تانے بائے اسرائیلی موسادتک پہنچاتی ہیں۔ بحث کرنے کو ظاہر ہے یہ ٹیمیٹی ہو عتی ہے کہ پاکستان میں جن مقامی قو توں پر ''بھارتی را' 'ے آشیر باد پانے کے حوالے ہے انگی اٹھائی جاتی ہو اور اس کے اچٹے شواہد بھی پھے جلتے بچھتے دکھائی دیے جاتے ہیں، ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ایک معقول مطالبہ تو بہر حال یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پہلے وہ اس کو عدالت میں ثابت کر کے دکھائے۔ ظاہر ہے عدالت میں پاکستانی ساست کے اندرملی بل باریاں لے چکے کسی ایک سیاستدان کو بھی اگر بیٹ ثابت نہیں کیا جاسکا باوجود اس کے کہ کر پیش اس قوم کا جبح شام کارونا ہے! مین جس طرح یہاں بیرونی ایجنسیوں باوجود اس کے کہ کر گوئی اس باردھاڑ کا عمل جو ملک کا اچھا خاصا ستیانا س کر چکا ہے، مگر عدالتی کے میدند زیراشارہ چلنے والا ماردھاڑ کا عمل جو ملک کا اچھا خاصا ستیانا س کر چکا ہے، مگر عدالتی





جُوت بہاں کی کمی مخصوص شخصیت یا جماعت کے حوالے سے ہردوامر کے مفقودہی چلے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے الریسری میں شخصید الوق کی الواقع بہاں ہاتھ گھڑے ہیں: یہاں بذکوئی کر گئی ہے البذاالزامات کر گئی ہے اور اس طلح کے یقین کے ساتھ البذاالزامات کے جُوت کی یہ عدالتی سطح تو ٹی الواقع یہاں مفقود ہے۔ اور اس طلح کے یقین کے ساتھ الزامات لگانا تو ٹی الواقع ناممکن ہے۔ تاہم جس طرح کر پشن اور ماردھاڑ کے حوالے سے ملک میں ہردم دولتی الواقع ناممکن ہے۔ تاہم جس طرح کر پشن اور ماردھاڑ کے حوالے سے ملک میں ہردم دولتی لرزتی صور تھال آپ کو عدالتی سطح سے کم کسی درج میں ایک رائے بنانے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ مسئلہ آپ کے ملکی وجود اور بقاء کا ہے نہ کہ کسی دیمی عیاثی کا مائی طرح ترکی کی ڈولتی کشتی کو حالیہ خونوار میرو فی واندرو فی اجروں سے نکالنے کے لیے چوار تھا ہے ہوئے لوگ بھی اپنی اس شتی کور پیش خطرات میں موساد کی جانب اشار ہے کہ لیے چوار تھا ہے ہوئے فتی اللہ گولن کا پچھ ذکر نیز کر جاتے ہیں۔ شخصی کا دول کے یہاں اس پر پچھ کہنا گوابھی باقی ہے، عین جس طرح پاکستان کو عدم ہیں۔ شخصی کی دورچیش کے دمیدارعنا صرکی بابت بھی کہنا گوابھی باقی ہے، عین جس طرح پاکستان کو عدم کر پشن کے ذمہ دارعنا صرکی بابت بھی کہنا ہی ان وقت ہے۔ کر پشن کے ذمہ دارعنا صرکی بابت بھی نہنا ہی ان وقت ہے۔

#### ا فكرى وسياسى حدودار بعه:

فکری وسیای سٹیجر کے لحاظ ہے بخضرا میں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے یہاں کی دوشخصیات جناب جا وید غامدی اور جناب طاہر القادری کوجع کرلیں تو سی حد تک ترکی کے فتح اللہ گولن بغتے ہیں۔
مع کچھا ضافی خصوصیات، جن کے لیے سی حد تک حسن بن صباح کی تشییہ ذبن میں آتی ہے۔
خدانخواست قبل وغارت گری کے حوالے ہے نہیں بلکہ انٹیلیکی لز میں اپنے فدائی تیار کرنے اور ایک کلٹ (cull) کے طور پر مقامی و عالمی سرگری رکھنے کے حوالے ہے، جو کہ ایک باطنی نیٹ ورک کے طور پر ہر جامل پذیر ہے۔ یہ وجہ ہے، مخالفین کے یہاں ان کے لیے منظم مرطان کیا متوازی

### بالتفوران كنارشك

ریاست یا ریاست کے اندر ریاست ایسے الفاظ رائے ہیں۔ جو کہ صرف اردگان نہیں ترکی کی ہر حکومت کے ان سے خالف ہونے کی ایک بڑی وجدر ہی ہے۔ اس تیسرے حوالے ہے، فتح اللہ علومت کے ان سے خالف ہونے کی ایک بڑی وجدر ہی ہے۔ اس تیسرے حوالے ہے، فتح اللہ علون دور حاضر بیں اپنی مثال آپ ہیں، پاکستان کی ان دونوں شخصیات سے ان کا موازنہ درست ندہوگا۔

ترکی کی حالیہ اسلامی بیداری کا مر دِمیدان، یا پھر وہ شخصیت جس نے اتاترک کے اٹھائے ہوئے اندھیروں اور آندھیوں میں بھی اسلام کی قندیل بجھے نہ دی یہاں تک کہ ان جھکڑوں کے مخصے کے ساتھ ہی اس ایک مشعل ہے بہت کی مشعلیں جل اٹھیں، جناب بدلیج الزمان سعیدنوری بیں (تاریخ بیدائش 1877 ، تاریخ وفات 1960)۔ یہ ایک یگا نہ روزگار عالم ، صوفی ، مجاہداور شکلم بیں (تاریخ بیدائش 1877 ، تاریخ وفات 1960)۔ یہ ایک یگا نہ روزگار عالم ، صوفی ، مجاہداور شکلم سے ۔ شھے۔ آج ترکی کی جھنی اسلامی تح کیس بیں مخصے۔ آج ترکی کی جھنی اسلامی تح کیس بیں بیس مصوفیت " ہے جرائیک نے بھی کہ چھنے کہ جھوں ہیں اور بھی ایک درجہ میں موردودی کی راہ پر بیں ۔ حق بیہ ہے کہ یہ بھی ایک درجہ میں صوفی بیں اور بھی بدلیج الزمان نوری کا تسلسل ۔ خاص اس حوالہ ہے گون اور اردگان کی فکری راہوں کا مواز نہ کرنا یاان کے راہے جدا شہرا ناترکی ماحول سے ناوا تفیت کی دلیل ہوگا)۔

کہاجاتا ہے سعیدنوری سے علمی وروحانی جلاپانے والائز کی مذہبی سیکٹراب آگے پانچ بڑے وہاروں (streams) میں پایاجاتا ہے۔ان میں سب سے بڑااور سب سے منظم دھارافتح اللہ گوئن کا باور کیا جاتا ہے۔تاہم بقیہ دھاروں کے لوگ شروع سے ہی فتح اللہ گوئن کوشک کی نگاہ سے و کیصتے رہے ہیں اور کچھ موی تاثر ان میں سے بہت سول کے یہاں ایسار ہاہے کہ جس طرح خلافت عثمانیہ کوشکانے لگانے کے لیے فری میسن نے ترک معاشرے میں گہراائز کر پچھ دور ڈس کارنا مے انجام دیے تتے ... ای طرح خلافت کوگرالینے کے بعدائی کے نظریاتی ورثاء (ترکی





کے نہ ہی صوفی سیکٹر) کو ڈیٹر بیک کرنے کے لیے بھی فری میسن پچھے غیر معمولی اقدامات زیرعمل لے کرآئی ہے، جن میں فتح اللہ گولن کو ایک غیر معمولی شخصیت ورا ہنما کے طور پرآ گے کرنا بھی شامل ہے۔ طاہر ہے بیان کا دعویٰ بیان کا تاثر ہے، اس کے شوامد کی تفصیل میں جاتا ہمارے لیے يهال ممكن نہيں ۔اس ميں شك نہيں كہ فتح الله گون أيك نهايت ذہين اورمحنتی شخصيت ہيں۔تركی میں و بنداری کے عمل کو آسان اور م کم لاگت بنانے ایسے اجتبادات سامنے لانے میں ان کا موازنہ پاکتان کے جاویداحمہ غامدی صاحب ہے کسی قدر ہوتا ہے۔ وین سیکٹر میں تقریباً وہ پہلی آ واز ہیں جس کا کہنا تھا کہ''شریعت'' کا نفاذ ریاست کی سطح پر خاصی حد تک ایک غیرضروری امر ہے۔شریعت کابرا حصدانفرادی ہدایات پر شتمل ہے لہذا شریعت کامعاملہ افراد ہی کے ساتھ مختص رکھنا جا ہے۔ عام دینی حلقوں میں ان کے لیے ناپندیدگی اُتی کی دہائی میں اُس وقت بڑھی جب حکومت کی جانب ہے'' سکارف'' کے تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے فنامنا کی مخالفت ہوئی تو فتح اللہ گون کی طرف ہے فتوی آیا کہ بردہ اور سکارف وغیرہ اسلام کے بنیادی مسائل ہیں نہیں آتے۔خواتین کو جاہئے کہ وہ سکارف کے بغیرتعلیم گاہوں میں جائیں۔رفتہ رفتہ ،معاملہ سکارف ایے مظاہرتک ندر ہا۔ تقریبا کوئی اسلامی قیدایسی ندرہی جوروز مرہ حیات میں ایک مسلمان مردیا عورت کی راہ کی رکاوٹ ہے ،اور وہ بھی ترکی ایسے غیراسلامی ماحول کے اندر۔ جو چیزیں اس ے پہلے کسی مجبوری کے تحت ہورہی تھیں وہ اب با قاعدہ ولیل کے ساتھ ہونے لگیں۔ ایک ایسا ہلکا پیلگا اسلام ترکی کے اندر متعارف کرانے میں فتح اللہ گون کوسب سے بڑا نام ہونے کا اعز از حاصل ہے۔غرض شریعت کا معاملہ 'ریاست' کی سطح پر ہی نہیں ' فرد ؑ کی سطح پر بھی انتہائی بلکا پھلکا کر دینا ،اور وہ بھی با قاعدہ اسلامی استدلال کے براسیس ہے، اور یوں بدیع الزمان کے روحانی ورثے کوایک ایسی راہ دکھانا جواس سے پہلے اس پراوجھل رہی تھی اوراس کے کام کوکسی قدر د شوار کرر ہی تھی ، جناب گون کا اصل فکری کارنا مہے۔

## بالمفور لل مخارش

اس کے علاوہ کسی عالمی اسلامی وحدت ایسے تضور کو جناب فنخ اللہ گولن بڑے زور ہے رو کرتے ہیں۔ ترکی کے لیے عالم عرب کواپنے ساتھ ملانے کوایک غیرضروری اورضرررسال چیز باور کرتے ہیں۔عالم اسلام باعالم عرب کے ساتھ بیجہتی کی بجائے وہ ''تورانی وحدت' کا نام لیے بغیرتر کی جزیں رکھنے والے خطوں کو ایک وحدت میں پرونے پرزور دیتے ہیں۔ان کا کہنا ہے، تركى كوجائي كهتركى جزيس ركھنے والے وسط ایشیائی ملکوں كا ایک بلاک سامنے لے كرآئے اور تحسی اسلامی بلاک کےخواب دیکھنے ہے احتراز کرے۔اردگان پراس حوالے ہے یہی ان کا ایک بڑااعتراض ہے۔اردگان کےغز ہ کے لیے فریڈم فلوٹیلا بھیجنے کےخلاف بھی وہ بہت کھل کر بولے تھے۔ان کا کہنا تھا بیاسرائیل کے داخلی معاملات میں ٹا نگ اڑانے کے مترادف ہے۔ غز ہ کے لیے پچھ کرنا ہے تو وہ اسرائیل کی اجازت کے دائر ہیں رہنا جا ہے تھا۔ تاہم یہ بات تسليم كرنے كى ہے كہ جارى يبال كى المورواورمنهاج القرآن وغيرہ كے برعكس، فتح الله كون كى جماعت فلسطین خصوصا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بہرحال اٹھاتی رہی ہے۔البتہ اس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی بیانسانی مدد (آنا،ادویات اورمابوسات وغیرہ تک بھیجنا)امرائیلی مرضی واجازت کے تابع رہنا جاہے اور اس معاملہ میں اسرائیل کو ناراض کرنے ہے گریز کرنا ع ہے۔ جبکہ اردگان اس معاملہ میں اسرائیل کے خلاف شدیدترین کہجا ختیار کر لینے تک جانے کے قائل ہیں۔ گولن کا نقط نظراس کے مقابلے پر بیہ ہے کہ عربوں یا فلسطینیوں کی خاطر تر کوں کو یبود یوں اورمغربی قو توں کے ساتھ بگاڑنے کی کیا ضرورت؟ اس کے مقابلے پر فاری وعبرانی چیرہ دستیوں کے آ گے عربوں کوان کے حال پر چھوڑ رکھنے کی قیمت ترکی کو پیدلینی جاہئے کہ ایک تورانی بلاک کاروح روال بننے کے جر پورمواقع حاصل کیے جا کیں۔

ترکی کے تئی اسلامی حلقے فتح اللہ گولن کی جماعت کوتر کی قومیت ( نیشنلزم ) کا غیر معمولی پر چارک دیکھتے ہیں۔ان کا کہنا ہے، گولن کا عالمی تغلیمی نیٹ ورک اپنے زیرا نظام سکولوں میں





جائے رہے ہیں اور اسلامی آ پشن کوسپورٹ کرنے میں اپنا پورا زور صرف کردیتے رہے ہیں۔ سوائے فتح اللّٰہ گولن کی جماعت کے جواسلامی آ پشن کو فکست دینے اور ملک میں اس کو بے اعتبار بنار کھنے میں اپنا پورا زور صرف کردیتی رہی ہے۔ (اردگان کی سپورٹ محض ایک استثناء ہے، اس برہم ذرا آ کے چال کر ہائے کریں گے )۔

فتح الله گون عالم اسلام کی ان ابتدائی شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے تقارب ادیان کی داغ بیل ڈالی۔ بقول اساعیل پاشا: یہ 1998 میں پوپ جان پال دوم کی زیارت کو ویٹ کن تشریف کے کیا ڈالی۔ بقول اساعیل پاشا: یہ 1998 میں پوپ جان پال دوم کی زیارت کو ویٹ کن تشریف کے کی ریزایک عالمی شہرت کی میہودی شخصیت ابراہام فوکس مین اور پجھ دیگر مذہبی شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ چل تکلا۔

#### ٥ ما بين رجب اردگان و فتح الله كون:

چھے ہم ذکر کرآئے کہ فتح اللہ گولن ہمیشہ ہے ہی ترکی سیاست میں اسلامی جماعتوں کے خالفہ کیمپ کے اندراپنا وزن ڈالنے اور مغربی اعمیلشمن میں اس کواپنی نیک نامی کا ایک ذریعہ بناتے رہے ہیں۔ تاہم اردگان کے ساتھوان کی قربت ایک استثناء کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ چرت انگیز واقعہ کیے ہوا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم گولن نبیت ورک جو "خدمت" موومن کی بابت چند باتیں ذکر کریں گے: جیسا کہ چھے بیان ہوا، "خدمت" موومن کو متوازی ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ ورصاضر میں "ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ اوران کے ذریعے ریاست کے اندرریاست" کی بیایک قابل ذکر مثال ہے۔ اشرافیہ میں جڑیں بنانا اوران کے ذریعے ریاست کے اندرریاست" کی بیایک قابل ذکر مثال ہے۔ اشرافیہ میں جڑیں بنانا دریاست سے اندراکے کلف دوران کے ذریعے ریاست کی قیادت کے ساتھ ہی وابستہ رہیں، اور جس کے اندراکے کلف دہنیت (بیاست سے زیادہ جماعت کی قیادت کے ساتھ ہی وابستہ رہیں، اور جس کے اندراکے کلف ذہنیت (بیاست ہو گولن رفابی نیٹ ورک کا ایک خصوص طریقہ رہا ہے۔ قریب سے دیکھنے والے اس کے طریق ممل کوا کئر فری میسن کے طریق مخصوص طریقہ دہا ہے۔ قریب سے دیکھنے والے اس کے طریق ممل کوا کئر فری میسن کے طریق محل کوا کوا کوا کی ایک میں جاتا ہو کا کا کے کہنے کو سے کہنے والے اس کے طریق ممل کوا کئر فری میسن کے طریق محل کوا کوا کو کوا کوا کی کھنے کی سے دیکھنے والے اس کے طریق ممل کوا کئر فری میسن کے طریق

## بالتفوران كنارشك

عمل سے تشبید دیتے ہیں۔ آدی کو درجہ بدرجہ اپنے نیٹ ورک میں اوپر لے جایا جاتا ہے اور
'قیادت' کے ساتھ اس کی وفاداری دنیا کی ہر وفاداری سے بالاتر کروادی جاتی ہے۔ حکومتوں کا
ایسے کسی نیٹ ورک سے خاکف یا متنبہ ہونا طبعی امر ہے۔ اس نیٹ ورک نے ترکی فوج ، پولیس ،
عدلیہ ، بیوروکر کی اور تعلیم ورائے سازی کے شعبوں میں جیرت انگیز حد تک قدم جمائے ہیں ، اور
یہ بات ترکی کے حالات سے باخبر ہر شخص جانتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں جماعت کی نالپندیدہ
شخصیت کو ناکام اور زیج کر کے رکھ دینا نیٹ ورک کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ بڑے
بڑے اس سے فکر لینے سے کتر اتے اور اس کے ساتھ بنا کر رکھنا تھالمندی باور کرتے ہیں۔ قوت اور
بڑے اس سے فکر لینے سے کتر اتے اور اس کے ساتھ بنا کر رکھنا تھالمندی باور کرتے ہیں۔ قوت اور
بڑے تا شیر کے تمام عوامل کو ایک غیر رکی انداز میں اپنے دھارے کے اندر لانا اور اپنی مشمی میں کرنا اس

ایک توبیہ بات بھی جو فتح اللہ گولن کواردگان کی صورت میں ایک نئی ابھرتی ہوئی قیادت کواپنے ''<mark>ارادت مندول''</mark> میں جگہ دینے پر راغب کر گئی۔ یعنی تعلیم ، فوج اور بیوروکر یسی کے بعد اب سیاست میں بھی اپنے مہرے لے کرآنا۔

دوسرا، نو جوان اردگان کا گون کے مسلمہ حریف اربکان سے اپنے راستے الگ کر لینا بلکہ بظاہر اربکان سے بغاوت کرآنا بھی فتح اللہ گون کی اردگان میں ایک خصوصی دلچین کا باعث بنا۔ اردگان کا اربکان سے علیحدہ جونا اور اسلامی حوالے ہے بھی اربکان کی نسبت ایک واجبی ساانداز اختیار کرنا عملاً ایک بہت بڑی 'منگی 'تھی۔ چونکہ اردگان کا رخ اربکان کی نسبت ایک خاصے اختیار کرنا عملاً ایک بہت بڑی 'منگی 'تھی۔ چونکہ اردگان کا رخ اربکان کی نسبت ایک خاصے 'غیر اسلامی چیزے کے ساتھ سیاست میں آنے کی طرف تھا ۔ ۔ لہذا اس ہے بھی گون کو بیز غیب جوئی کہ ترکی میں اربکان کے 'پیٹیکل اسلام' کے راستے مسدود کردینے اور جماعت کے ایک بڑے حصے کو (پیٹیکل اسلام کی) بیراہ چھڑ وادینے کی پھے کا میاب صور تیں ہاتھ آسکتی ہیں!





چلائی ہوئی' سیاس اسلام' کی راہ ہے اسلام پہندوں کے ایک بڑے جھے کو برگشتہ بھی کر ڈالنا، جس پر آخر میں مغرب کو گولن کاشکر گزار ہونا تھا، مگر ہوا یوں کہ بظاہر سادگی ہے استعمال ہونے والا، ہوشیاری ہے استعمال کرنے والے کو، بڑے غیرمحسوس طریقے ہے استعمال کر گیا!!!

حق ہے۔ گون کے علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے ہی اردگان انتظامیہ نے ''خدمت' نیٹ ورک پر گھیرا تگ کرنا شروع کر دیا تھا، گرخا صاصولی طریقے ہے۔ استادی جمتر م کے ساتھ ایک بے نیازی والا معاملہ ہونے لگا تھا۔ ملک کے پور نظیمی نظام کو ایک کرنے اور اشرافیہ کے لیے بینے والے خصوصی اسکولوں کو ختم کرنے ہے متعلق اردگان کے حکومتی اقد امات سامنے آنے گئو تو منظر مت' موومنٹ اردگان کی اس حرکت کو دیکھتی رہ گئی۔ جبکہ ' خدمت' میٹ ورک کے اسکول تو سے بین اشرافیہ کے لئے اسکول جو بیک وقت کمائی بھی تھی اور اشرافیہ کو اپنے میں تو تھے بی اشرافیہ کے لئے اسکول جو بیک وقت کمائی بھی تھی اور اشرافیہ کو اپنے میں لئے کا ایک اہم ذریعہ بھی ۔ اس موقع پر گون کا بیان عبر لیر بر ہوتا دیکھا گیا اور میڈیا نے صفائے لئے کا ایک اہم ذریعہ بھی ۔ اس موقع پر گون کا بیان عبر لیر بر ہوتا دیکھا گیا اور میڈیا نے صفائے خراب ، خدا کر سال کے طواف بدوعا کیں کرتے سائے ان کا خانہ خراب ، خدا کر سال کا گئے۔ اس کی اسلام نوری جاتھ کر گیا۔ 'پویٹیکل اسلام' تھوڑی راہ بدل کر اور بچھنا قابل تنجیر ساہوکر سامنے آگھڑا ہوا تھا!

اردگان كى ساتھ گولن كى قربت اور جدائى كى داستان ديكھيں تو آپ كو فاطمى (فى الحقيقت باطنى عبيدى) حكمران "العاضد" كا واقعہ ياد آجاتا ہے جب اس نے اسد الدين شيركوہ اور بعدازاں اس كے ہونہار جھينج صلاح الدين (ابوبی) كوعباسى خليفہ كے وفادار شام كے سلطان نورالدين زنگى ہے برگشتہ كرنے كے ليے مصر بيں اپنا وزيراعظم بنے كى پیش كش كرة الى تھى ۔البت اور الدين زنگى ہے برگشتہ كرنے كے ليے مصر بيں اپنا وزيراعظم بنے كى پیش كش كرة الى تھى ۔البت اس ورايد ين زيراعظم" نے بحد الى عاصد" كوفارغ

# بالتفورك كنارشك

کیا اورایک دوسوسال تعطل کے بعد مصر کوعبای خلافت کی قلمرومیں واپس کروالیا! (جس سے صلیبیوں کے خلاف عالم اسلام کا ایک بڑا محاذ تشکیل پایا، جو بعد از اں بیت المقدس کی فتح کی بنیا دینا)۔

ہمارے ترک دوست بتاتے ہیں، پیچلے چندسالوں ہیں ترکی کے اندر 'متوازی ریاست' کو اچھا خاصا ہلکا پھدکا کر دیا گیا ہے۔ اس بارمقا بلے پر بھی با قاعدہ ایک تحریک ہے جس کے پاس باصلاحیت افراد کی کی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے ' متوازی ریاست' کے پاؤں تلے ہے زمین جس بیری کے ساتھ سرک رہی تھی ، ابھی یا بھی نہیں' کا موقع بڑی دیر ہے آن پہنچا تھا۔ دہم 2013ء میں بھی ایک ناکام کوشش ہوئی، گراس کا درجہ منام اب تھا۔ لیکن شاید بیا پی موت کوصاف میں بھی ایک ناکام کوشش ہوئی، گراس کا درجہ منام اب تھا۔ لیکن شاید بیا پی موت کوصاف صاف دعوت تھی ۔ حالیہ بغاوت کی ناکامی نے ترکی کی تاریخ پر اور بہت پہلوؤں ہے و ورزس اثر ات چھوڑے ۔ ان میں ایک شاید بیا بھی ہوگا کہ متوازی ریاست' ترکی میں ایک قصہ پارینہ اثر ات جھوڑے ۔ ان میں ایک شاید بیا بھی ہوگا کہ متوازی ریاست ترکی میں ایک قصہ پارینہ ادرکان صاحب ''منظم سرطان' کی کمر توڑ دینے کے لیے اس موقع کوگی ایک انداز ہے استعال ادرکان صاحب ''مسلو کے ہیں کہ اردگان صاحب ''مسلو کے ہیں کہ وہ اپنی انواجی مشکل ہے کہ مدہم رفقار ہے اس بام کی طاف کے دائرہ سے باہر شکلیں ۔ سیکہنا تو ابھی مشکل ہے کہ مدہم رفقار ہے 'اسلام' کی جانب بڑھے والا ترکی اس واقعہ کے مقبوت سے بیہنا تو ابھی مشکل ہے کہ مدہم رفقار ہے 'اسلام' کی جانب بڑھے والا ترکی اس واقعہ کے مقبوت سے بیہنا تو ابھی مشکل ہے کہ مدہم رفقار ہے 'اسلام' کی جانب بڑھے والا ترکی اس واقعہ کے مقبوت سے بیہنا تو ابھی مشکل ہے کہ مدہم رفقار ہے 'اسلام' کی جانب بڑھے والا ترکی اس واقعہ کے مقبوت سے بیہ ترکی اس کا مقبوت کی مقبوت سے بیہ ترکی کی مقبوت سے بیہ ترکی ہونے کی میں مقبوت کے اس کو مقبوت کی مقبوت سے بیہ ترکی کی مقبوت سے بیہ ترکی ہونے کی مقبوت سے بیہ ترکی ہونے کی کو نائب بڑھے والوں کی حقیقت سے بیہ ترکی ہونے کی مقبوت کے مقبوت کے بیان شری میں کے در کو انہوں کی حقیقت سے بیہ ترکی کی میں کی مقبوت کی میں کو نائب بڑھے والور کی کو تو ترکی کی کو نائب بڑھوں کی حقیقت سے بیر ترکی کی کو نائب بڑھوں کی حقیقت سے بھر کو ان کی کو نائب برخ ہونے کی کی کو نائب بر کی کو نائب برخ ہونے کی کو نائب کو نائب کی کو نائب کو نائب کو نائب کو نائب کو نائب کی کو نائب کو نائب کو نائب کو نا

سیجہ واسی میں ہے ایماری راب کی جاتب ہو الماری اس جاب برسے والاس کی حقیقت سے العد خطرات سے باہرآ گیا ہے۔ ایما سمجھ لینا شاید اسلام کے دشمنوں اور بدخوا ہوں کی حقیقت سے ناوا تغیت کی دلیل ہو۔ البتہ یہ بات قدرے آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ حالیہ بغاوت کی ناکا می کے بعد ترکی کے اسلامی مستقبل کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے کے لیے عالمی قو توں کو خاصا برہند ہوکر سامنے آنا ہوگا۔

آپ کو یا د ہوگا، کوئی عشرہ پیشتر رینڈ کارپوریشن کی جانب ہے امریکی یالیسی سازوں کے





ليے عالم اسلام كے حوالہ ہے مشہور عام سفارشات آئى تھيں ۔ جن ميں ہے ايك بيركه . " جہادً" اور " ریکٹیکل اسلام" کے خطرے سے تملنے کے لیے مسلم دنیا میں امریکا کے جو کوئی طبعی حلیف ہو سکتے ہیں ان میں ''صوفی اسلام'' پرخصوصی دستِ شفقت رکھا جائے۔اس کے ساتھ ہی ہمیں یاد ہے امریکا تامشرقِ بعید رقص روی کی پھر کی گھوم اٹھی تھی۔ نزار قبانی جمزہ پوسف اور نوح حامیم سیلر وغیرہ پر دائٹ ہاؤس کے دروازے وا ہو گئے۔ بھارت میں صوفیہ کا نفرنسول کے میلے لگنے لگے جن کا مرکزی نقط عالم اسلام میں مغرب کو چینے والے عناصر کواسلام سے عاق کھیرا نا تھا۔ شام میں امریکی آشیر بادیافتہ صوفیہ کا گڑھ دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلائق بنے لگا (ہمیں یاد ہے ایک غیرمرکی نیٹ ورک امریکی نومسلم جوانوں کوابتدائی پراسینگ کے بعد سپریا روانہ کیا کرتا تھا، جہال سے وہ نو جوان ایس برین واشنگ کروا کرآتا کہ لوگ اس کے ساتھ بات چیت کرنا وقت کا ضیاع جانتے )۔ پاکستان سے طاہرالقادری صاحب کے لیے ممواقع نے اپنے منہ کھول ویے اور اردو بولنے والی دنیا کے لیے ان کی قوالی شالی امریکا تا یورپ تا شام تا ہندوستان ہونے لگی۔ آپ نوٹ کریں گے، طاہرالقادری صاحب پریبودونصاری کے لیے خصوصی قربت و ا پنائیت (عالمی تحریک نقارب او یان کی ترویج ) پرمبنی کچھ غیرمعمولی لہجے نائن الیون کے کہیں بعد جا کر طاری ہوئے۔ابیا ہی معاملہ کچھ دیگر خطوں کے صوفیہ کے ساتھ رہا۔ بیست لوگ تھے جو بہت بعد میں جا گے اور قافلے کے اندر شامل ہوئے منہیں بلکہ کئے گئے۔البتہ فتح اللہ گولن ،نزار قبانی ایسے اُن بیدارمغزول میں آتے ہیں جن کے دستِ ہنرنے بیسب قافلہ تشکیل دیا۔ بیہ باصلاحیت لوگ نائن الیون سے بہت میلے عالم اسلام کے اندرائے فرائض سے آگاہ تھے۔ان کے ' اجتبادات' سن اُئٹی اور نؤے کے عشرے سے ہی سامنے آنے اور'' پیٹیکل اسلام'' کی راہ میں رکا وٹیں کھڑی کرنے لگے تھے۔

(صوفیه کا برا طبقه بلاشبه اسلام کاسچا محافظ اور استعار کولاکارنے والے جہاد اور اپلیگل





اسلام کاروح روال رہا ہے، یہ بات ہم پرنہایت واضح ہے۔ یہاں بات صوفیہ کے اس طبقہ کی ہو رہی ہے جو خانقاہی نظام کا غلط استعمال کرتا آ رہا ہے، اور ایسے لوگ ہر طبقے میں ہیں۔ قاری ہماری کسی بات سے عام صوفیہ ہے متعلق کوئی رائے نہ بنائے )۔

فتح اللہ گون کی تحریک عالم اسلام کی ان معدود ہے چند تحریکات میں ہے ہیں جن ہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ وحیدالدین خان مخصندی ہوا تمیں پاتے رہے ہیں۔ وحیدالدین خان صاحب اپنی پہند واطمینان کے معاملہ میں اسلامی تحریکوں کی بابت جس قدر سیلیلو (selective) ہیں وہ افکار کی دنیا ہے شخف رکھنے والے اکثر لوگوں پر واضح ہے۔ فتح اللہ گون کی بابت آپ اگر اور پھے بھی نہیں جانے تو اسی ایک بات ہے گون کی خوش متمی اور عالم اللہ گون کی بابت آپ اگر اور پھے بھی نہیں جانے تو اسی ایک بات ہے گون کی خوش متمی اور عالم اسلام میں ان کے کر دار کی ایمیت کا اچھا خاصا اندازہ کر کتے ہیں۔ البتہ نظریہ آتا ہے ، حالیہ واقعہ کے بعد فتح اللہ گون کا یہ کر دارا چھا خاصا اسکر جائے گا۔





#### ما لكم! كيف تحكمون؟





مزاحمت کی ہے رحم موجوں سے دائم لڑ کر ، گئی دہائیوں کی جد جہد سے اردگان ترکی کواس مقام پرلا کر سرخ روہوئے۔ دشمنوں کا انبوہ اور بدخوا ہوں کا رپوڑ ہردم یلغار کرنے پر آمادہ۔ حزم واحتیاط اور حکمت وقد بر کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف گامزن اردگان پر کتنی بار نے راہ میں شب خون مارا گیا۔ مگر وہ عزم کی نا قابل تسخیر چٹان ہے رہے۔ اگلی بار نے حوصلے سے جا گئے اور ترکی کواٹھان دیتے رہے۔

قربانیوں کا تھ کا دینے والا ماضی ، ہمت وثبات کا حال اور روثن متعقبل ، خیرہ ام کا نات رکھنے والا متعقبل ۔اس تکون کے ساتھ وہ ترکی کے تاریخ کالا فانی جزبن گئے ۔

اردگان نے ترکی ہی نہیں اطراف عالم میں پھلے ہو ہے مسلمانوں کا دردا پنا درد سمجھا اور عملا انہیں اپنی پالیسیوں سے باور بھی کرایا۔اس باراس پرشب خون مارا گیا تو پوری مسلم دنیا اس کی پشت بان بنی۔







بھلاشبخون مارنے والوں کے ساتھ اب کی بارنری برنے کا آخرکوئی جواز باتی بچا بھی؟ میرے ان دوستوں کو کیا ہو گیا جوظلم و تعدی کا رونا رور ہے ہیں اور ترکی کے اس مسیحا پر جذبا تیت کی چھبتیاں کس رہے ہیں؟ مالکم کیف تحکمون؟

سادہ لوحی کی انتہاء ہے اور ناطقہ سربہ گریبال۔ایک کالم نگارگون کے لیے زم گوشہ رکھتے ہیں ،اس نے اردگان کی بخت گیری کاشکوہ کیا تو جمایتی برساتی مینڈگوں کی طرح اس کی تائید میں پوسٹ لڑھ کانے لگے۔کیا بی خدا کے بندے اپنی عقل کو بروے کارلانے کی بجاے دائم دوسروں کی سوچ مستعار لیتے رہیں گے اورانہی کی رائے کی جگالی کرتے رہیں گے ؟



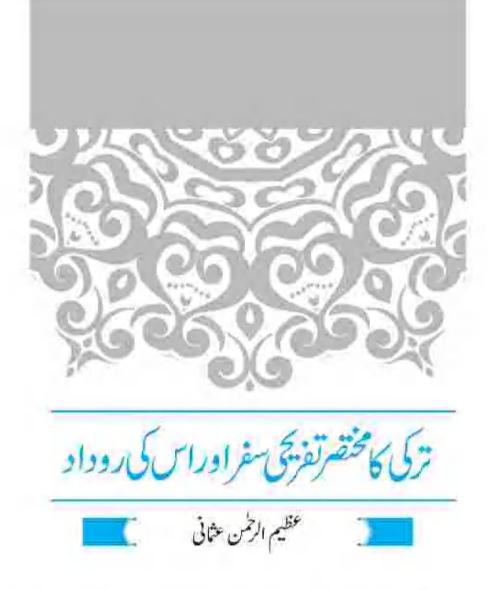

الحمد للد۔ برکی میں سات روز کی تعطیل گزار کر گزشتہ رات انگلینڈ واپسی ہوگئی۔ لکھنے گوا تنا کچھ ہے کہ تفصیل ہے لکھوں تو شاکدا کی مخضر سفر نامہ بن جائے مگرا تنا لکھنے گا ندارادہ ہے نہ ہمت۔ البتہ یہ لکھنے میں کوئی مبالغہ بیں ہوگا کہ مید میری اب تک کی زندگی کا سب سے پرسکون اور یادگار سفر رہا ہے۔ مجھے دور یا نزد کی ہے جانے والوں کو بجا طور پر مجھ سے بیامید ہوا کرتی ہے یادگار سفر رہا ہے۔ مجھے دور یا نزد کی سے جانے والوں کو بجا طور پر مجھ سے بیامید ہوا کرتی ہے کہ میں ان جگبوں پر جانا ہی پسند کرتا ہوں گا جہاں تاریخ یا فلسفے کا سامان ہو یا پھر چکا چوند کر دینے والی تعمیرات ہوں مگر حقیقت سے کہ میرے نزد کیک مثالی و من پسند جگبیں وہ جیں جہاں اردگر د قد رہوں ، جہاں لوگ سادہ مزاج ہوں ، قدرت کے فطری مظاہر ہوں ، جوشری مصنوعیت سے دور ہوں ، جہاں لوگ سادہ مزاج ہوں ، جہاں ہر یالی ہو، جہاں شفاف سمندر ہو، جہاں ٹھیلوں سے سجے بازار ہوں ، جہاں چائے تھو سے جہاں ہر یالی ہو، جہاں شفاف سمندر ہو، جہاں ٹھیلوں سے سجے بازار ہوں ، جہاں چائے تھو سے کے ڈھائے ہوں ۔ بہی کچھ ذبین میں حجا کر میں ترکی کے ایک ایسے ہی علاقہ میں مقاجے کے ڈھائے ہوں ۔ بہی علاقہ میں مقیم تھا جے

## بالمقور ك كنارشك



انطالیہ کہا جاتا ہے۔ گومیرا قیام ایک خوبصورت فائیوا شار ریسورنٹ میں تھا جوسوئمنگ پول، جکوزی، شفاف ترین خلے ساحل سمندر، ان گنت پکوان، انواع واقسام کے مشروب، آرام دہ مرول جیسی بیثار مہولیات سے لبریز تھا۔ مگر ہوٹل سے باہر کا علاقد نہایت سادہ اور فطرت کے سحرانگیز مظاہر ہے مزین نظرآتا تھا۔ ترکی واقعی ایک ایبا ملک ہے جومجموعہ اضداد ہے۔ جوایک طرف عظیم اسلامی تاریج سے مالا مال ہے تو دوسری طرف رومن امیائر کے با قیات کو پوری شان ے سموے ہوئے ہے۔ جوایک جانب مغرب کی فخش روایات کوخود میں جگد دیے ہوئے ہوئے دوسری جانب اسلام کی شرم وحیاء کا بھی پوری شدت ہے معترف ہے۔ جہاں ایک طرف بوریی بننے کے جنون میں ہر حد پھلانگ لینے کی خواہش ہے تو دوسری طرف فرد و معاشرے میں احیاء اسلام کی بھر پورتمنا ہے۔جہاں ایک جانب فلک بوس حسین عمارتیں ہیں تو دوسری جانب گاؤں گی یرسکون زندگی بھی دھیمے ہے مسکرار ہی ہے۔ جہاں ایک طرف آئینے کی مانند بے شار شفاف حجرنے اور سمندر ہیں تو دوسری طرف ایسی ایسی جدید سہولیات میسر ہے جنہیں دیکھ کر جنت کا گمان ہو۔ جہاں ایک جانب ہوٹلوں سے میوزک کا شورنکل رہا ہے تو دوسری جانب مساجد سے اذانوں کی دلنشین آ وازبھی گونج رہی ہے۔جہاں ایک طرف ہریکوان حلال ہے وہاں شراب کی د کا نیں بھی عام کھلی ہوئی ہیں۔ (بیاور بات کہ انگلینڈ کی طرح مجھے ایک بھی شخص شراب کے نشے میں دھت نہیں نظر آیا) گویا اگر میں غالب کاس مصرع ''بازیچا طفال ہو نیامیرے آگے' کو ترکی کے تناظر میں پیش کروں تو کچھالی صورت ہوکہ''مجموعہ اضدادے ترکی میرے آگے''۔ دھیان رہے کہ راقم نے اب تک استبول یا انقرہ جیے نمائندہ شہروں کا سفرنہیں کیا ہے بلکہ اس کا سفرانطالیه،الانیه،ایوسلار،انسیکم اور پاموککالے تک محدودرہاہے۔

ترکی کے بارے میں ایک اور نہایت فرحت انگیز بات سے کداس کی عوام بردی تعداد میں





یا کتانی عوام ہے محبت کرتی ہے۔میرے ول سے بید دعانگلتی ہے کداللہ میرے وطن یا کتان کو الیں ہی عزت دنیا کے تمام ممالک میں عطا کر ہے جیسی عزت اسے ترکی کی عوام میں حاصل ہے۔ مجصے جانے ہے پہلے کئی اوگوں نے پیضیحت کی تھی کہ خود کو برٹش مت بتانا بلکہ یا کستانی کہنا۔ جیسے ا کیا امریکی عزیزنے مجھے اپناوا قعہ بتایا کہ جب تک وہ خودکوا مریکی کہتار ہالوگ اس ہے واجبی سا سلوک کرتے رہے بلین جیسے ہی اس نے کسی کے کہنے پرخودکو پاکتنانی بتایا تو ہرکوئی مدد کے لیے سبقت لینے لگا۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ اکثر دکا نداروں کو جب معلوم ہوتا کہ میں یا کستانی ہوں تو وہ نہایت خوش ہوکرا شارے ہے سمجھاتے کہ "ترکی یا کستانی براور"۔ حیرت انگیز طور پر میرے لیے قیمتیں کم کردیا کرتے اور کی اوگوں نے مجھے صرف اس لیے مفت تخفے دیے کہ میں پاکستانی ہوں۔آپاگرمیری اس بات پریفین نہ کریں تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اگر مجھ پر نہ جتی ہوتی تو میں بھی یفین نہ کرتا۔ ترکی کے لوگ اینے وطن سے شدید محبت کرتے ہیں۔ امریکا کے بعد بید دوسرااییا ملک ہے جہاں میں نے کثیر تعداد میں ملک کے جھنڈے لگے دیکھے اور لوگوں کوقو می تر انوں پر جذباتی ہوتے محسوس کیا۔ تر کی میں پوروکرنسی بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی ان کی ا پنی کرنسی لیرا۔معلوم نہیں کہ میرا بیا حساس کتنا درست ہے؟ مگر مجھے بہت ہے لوگول میں رینگنے والے جانوروں ہے رغبت نظر آئی۔ جیسے ایک ترک عورت احا تک مجھ سے یو چھنے گلی کہ کیا پاکستان میں کو براسانپ ہوتے ہیں؟ پھراہے ہاں پائے جانے والے سانپ کی اقسام بتانے لگی۔ای طرح کئی دکانوں پر چھپکل کے ربروالے تھلونے نظر آئے ،ای طرح مجھے کم از کم نین لوگوں کے پاس ایک بڑی چھکلی جے شائدار دوزبان میں " گوہ" کہتے ہیں پلی ہوئی نظر آئی جے وہ ہاتھ میں لے کرسہلاتے رہتے۔ایک کے ساتھ میں نے تصویر بھی تھینجوائی۔ ترک لوگ اپنی زبان ہی میں بات کرتے ہیں اور مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے جوانگریزی بول سکتے ہوں۔ ترکی

#### بالمفورات كخارشك



کے عوام سی معنوں میں صفائی پہند ہیں اور اس کا جُوت یہ ہے کہ ان جگہوں پر بھی کچرانہیں چھنگتے جہاں حکومت کی جانب ہے بھی کوئی اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ اس لحاظ سے جھے ترک عوام برطانوی عوام سے زیادہ صفائی پہند معلوم ہوئے۔ ہرکام نہایت مستعدی اور منظم انداز میں انجام دیا جاتا ہے گرخوبصورتی یہ ہے کہ یہ نظام مغربی ممالک کی طرح پیچیدہ نہیں بلکہ بہت سادہ معلوم ہوتا ہے۔ جھے بمشکل تمام صرف ایک جگہ کا غذات پر دسخط کرنے پڑے ورنہ ہر جگہ بس مرحلہ وارکام انجام دے دیا جاتا۔ اس آسان نظام نے مجھے موجودہ مدینہ کی یا دولائی۔

میرے ترکی پہنچنے کے فوری بعد ہی وہ حالیہ تاریخی واقعہ ہوا جس میں فوج کے ایک باغی گروہ نے اردگان کی حکومت النے کی ناکام کوشش کی عوام نے جس مثالی انداز میں اس کوشش کو ناکام بنایااس ہے آپ سب بخو بی واقف ہیں۔ ترک عوام اس وقت دو بڑے گروہوں میں منقسم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جومغرب کے رنگ میں پوری طرح رنگ کر پور پی کہلانے کامتمنی ہےاور دوسرا گروه وه ب جو بور بی بننا تو چا ہتا ہے مگرا ہے اسلامی شخص کو قائم رکھ کر۔ بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ ترکی کی عوام میں اسلام ہے قربت بڑھ رہی ہے اور اب ان کا مجموعی شعور ایک بار پھر اسی رفعت کا متمنی ہے جوبھی خلافت عثانیہ کی صورت میں ان کا خاصتھی۔ میں بوری دیانتداری ہے ہے کہ سکتا ہوں کہ ترک عوام نے میرے دل کواینے اخلاق سے جیت لیا ہے۔ایسے اخلاق جو برصغیریا ک و ہند میں عوامی سطح پر مفقود ہیں اور جن کا عکس مجھے عرب ممالک میں بالکل نظر نہیں آیا۔ حیارا یسے مواقع آئے جو مجھےاہے اس مختصر سفر میں سب سے زیادہ دل نشین لگے۔ پہلاموقع جب میں نے زندگی میں پہلی بارسندر کے بیج ''اسکو با ڈائیونگ'' یعنی غوطہ زنی کی اور سندر کی گہرائی میں موجود مخلوقات کودیکھا۔ دوسراموقع جب ایک قزاقی انداز کے نہایت خوبصورت جہاز میں یانچ گھنٹے جمیں سمندر سے گزارا گیا جہاں میں نے دورنگ کے پانیوں کو جدا جدا ویکھا اور دونوں





پانیوں میں ہے گزرا۔ قران مجیدی اس آیت کو یاد کیا جس میں دو پانیوں کوجدا کرنے کا ذکر ہے۔
لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھ کر سمندر میں چھلانگیں لگاتے دیکھا۔ تیسرا موقع پامو ککا لے کا وہ ہو شربا
پہاڑی مقام جس کے معنی ترکی زبان میں ''روئی کا محل'' ہیں۔ جباں کاربونیٹ سمندری
معد نیات کے سفید پہاڑ قدرتی زینوں کے ساتھ موجود ہیں اور جہاں قدم قدم پر ان ہی
معد نیات سے بھر پور چھوٹے گرم پانی کے تالاب ہیں۔ بہت امکان ہے کہ آپ نے
اس نا قابل یقین مقام کو اگریزی یا ہندی فلموں میں دیکھر کھا ہو۔ اور چوتھا موقع ''ہارہ پولس''
روی سلطنت کا وہ تاریخی پر ہیت پنڈال جہاں پندرہ ہزار عوام کے لیے گلیڈ یٹرز کے مقابلے
کروائے جاتے تھے۔ لکھنے کو بہت پھے ہم گر تحریر اختصار کی کوشش کے باوجود طویل ہو چکی للبذا



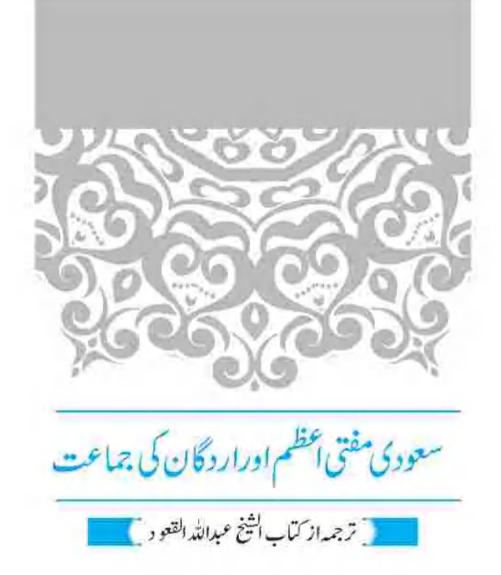

سابق مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله کاموجوده ترکی صدراردگان اور ان کی جماعت کے حوالے ہے دلچیپ واقعہ۔

شخ عبداللہ القعو دکہتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد مفتی اعظم شخ عبدالعزیز بن باز کا فون آیا اور کہا کہ ایک ضروری کام کی وجہ ہے آپ کو بلانا پڑر ہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا شخ کے گھر پہنچا۔ راہے میں یہی سوچنار ہا کہ اللہ خیر کرے ، کون ساایساضر وری کام ہوگا کہ شخ نے مجھے خود فون کر کے بلایا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو مفتی اعظم میرے انظار میں سے اور ان کے ہاتھ میں ایک بندلفا فہ تھا ، انہوں نے مجھے خوش آید ید کہا اور فرمایا کہ پاکستان جانے کے لیے آپ کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے، آپ سفر کی تیاری سیجھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ خطاب کے لیے آپ کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے، آپ سفر کی تیاری سیجھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ خطاب فراف میں بند خطاب خود پہنچا کیں۔ پھراس خطاب خطاب خطاب بند خطاب میں بند نے میں بند خطاب میں بند بند میں بند میں بند میں بند کی بند میں بند میں بند میں بند میں بند میں بند میں بند کیا ہو بند میں بند میں بند میں بند میں بند میں





کے حوالے سے مختصر بات کی ، بہر حال میں نہ جا ہتے ہوئے (بہت مصروفیت کی وجہ سے ) بھی تیار ہوا۔

میں سفر کی تیاری کرنے لگااور یوں پاکستان کی طرف محوسفر ہوا۔اسلام آبادا ئیر پورٹ پہنچاتو سعودی ایمبیسی کے اہلکار میرے انتظار میں تھے، وہاں ہے ہم سیدھاایوان صدر جنزل ضیاءالحق سے ملنے گئے۔ (جہال پر ہماری ملاقات پہلے ہے طے شدہ تھی)

جزل ضیاء الحق نے بڑے گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے طویل ملاقات کی اور لفافے میں خط ان کے سپر دکیا۔خط دیکھنے کے بعد صرف بیکھا کہ شنخ کوسلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور کوشش کروں گا اور عنقریب کوئی خوشی کی خبر ہی انہیں ملے گی۔

شیخ عبداللہ القعو د کہتے ہیں کہ مجھے مفتی اعظم نے کہاتھا کہ اس خط میں ترکی کے مجم الدین اربکان کی جیل ہے رہائی کی سفارش تھی۔

( مجم الدین اربکان جے اس وقت کے ڈکٹیٹر ظالم جنرل کنعان ایورین نے صرف اس وجہ ہے جیل میں بندکر دیا تھا کہ بیا یک اسلامی سوچ کی حامل شخصیت تھی۔)

شخ عبراللہ ہے کئی نے پوچھا کہ جزل ضیاءالحق کا اس موضوع ہے کیاتعلق تھا کہ مفتی اعظم نے ان کے نام سفارش کا خط بھیج و یا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جزل ضیاءالحق اور جزل کنعان ایک دوسرے کے بہت پرانے دوست مجھے تو مفتی اعظم نے اس موقع کوغنیمت جانے ہوئے یہ قدم الحایا۔ پھراس سفارش ہی کا اثر تھا کہ پچھ ہی دنول میں جم الدین اربکان کور ہائی ملی اور انہوں نے رہا ہونے کے بعدایک اسلامی جماعت کی بنیا در کھی اور ترکی میں اسلامی تح یک بنیا در کھی۔ مہم وہ جماعت تھی کہ جس سے آج رجب طیب اردگان پیدا ہوئے اور وہ آج ترکی میں سے آج رجب طیب اردگان پیدا ہوئے اور وہ آج ترکی میں





برسر افتدار ہیں۔ اللہ تعالی مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ترکی اسلامٹ حکومت بننے میں اپناعظیم کردارادا کیا جس کی وجہ سے آج ترکی میں اسلام کا بول بالا ہے۔





#### اردگان کاترکی!

محمد الكوستاني

انقرہ کی سراکوں پر بجیب عید کا ساساں ہے ، عوام قومی پر چم لیے سراکوں پر نکل آئے ہیں ،
انکام انقلاب کے خلاف اور حکومت کے حق بیں نعرے لگارہ ہیں ، ترک نادال نے قبائے خلافت چاک کر کے اسلام کو یہاں کے کوہ دمن سے کھر چ کھر چ کردلیں نکالا دیا تھا۔ عربی رسم الخط ، قرآن کریم کی اشاعت ، خواتین کے سکارف حتی کہ پانچ وقت مسجد کے میناروں سے خالق کا نئات کی کبریائی کے اعلان تک پر فدغن لگائی تھی ؛ اور برعم خوایش سے بچھ بیٹھا تھا کہ اب ترکی کے درود یواراسلام سے نا آشنا ہوجا تیں گے ، اب یہاں ایمان کی کوئی کوئیل پھوٹ پائے گی نہ کوئی ورود یواراسلام سے نا آشنا ہوجا تیں گے ، اب یہاں ایمان کی کوئی کوئیل پھوٹ پائے گی نہ کوئی درود یواراسلام سے با آشنا ہوجا تیں گے ، اب یہاں ایمان کی کوئی کوئیل پھوٹ پائے گی نہ کوئی درود یواراسلام ہے گا ؛ آئندہ کے لیے کسی ترکش کو ایمان روک نہ پائے گا ، بلکہ کفر بی کھینچ گا ، کعبہ دوروور تک نہیں ہوگا البتہ کلیسا ہر جگہ میسر ، لیکن الحمد لللہ ، الحمد لللہ ، الحمد للہ ، اللہ ، الحمد بنار ہا ہے کہ ا

#### بالتفوران كنارشك

"عزیزیم وطنو" کی دال گلے گی ندگوئی طالع آزماا پنے عزائم میں کامیاب ہو سکے گا! یہ منظر صرف انظر وہی کانہیں بلکہ استبول ، از میر ، دیار بکر ، اور فدغرض تزکی کے ہر چھوٹے بڑے شہر کا ہے ، عوام (مردعورت نیچ بوڑھے) دن کوا پنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں اور سرشام ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں اور قریبی شہر میں جمع ہوجاتے ہیں ، اور پوری رات ناکام انقلاب اور اس کے تانے بانے بنے والوں پر سات حرف ہم جھے گزارتے ہیں ، آج اس سانحہ کو ہفتہ سے زیادہ ہوگیا ہے ، فیکن عوام کی تعداداور جوش والول بر محتابی جار ہا ہے۔

دین اور اہل دین کی اتنی قدر کرتھوڑی دیر قبل ایک حاضر سروس فوجی آفیسر جہاز ہیں میرے ساتھ والی نشست پر جیٹھے ہوئے تھے،علیک سلیک ، تعارف ہوا ، مذاق سے کہنے لگے اب لوگ داڑھی والول سے کم وردی والول سے زیادہ ڈرتے ہیں ، اتر تے ہوئے سینے سے لگایا اور اس محبت سے ماتھا چو ماکہ خلوص اور بیارروح تک محسوس ہوا پھررخصت کرتے ہوئے انتہائی ادب سے سردعا کی درخواست سے کہتا ہوارخصت ہوا۔!

اس وفت میں جاتی بیرام معجد کے سامنے کھڑا ہوں ،معجد کے سامنے گئے خوبصورت فوارے، (جن میں چھپے برقی قیقے ان کے حسن میں مزیدا ضافہ کررہے ہیں) محنڈی شنڈی ہوا کے جھو تکے اور کہیں دور کھلی رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو ہے اور میں ہوں ، ایک نظر فواروں سے اچھل کر اُٹھکیلیاں کرتے پانی پر تو دوسری نیلگوں آسان کی طرف اور تمنا کی خود بخو د ما بن کر لیوں سے جڑجاتی ہیں کہ اے اللہ اس عظیم قوم ،خوبصورت ملک سمیت تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فر مااور بے اختیار زبان گنگاتی ہے۔

اسلام کی فطرت کو قدرت نے کیک دی ہے۔ اتنا می سے انجرے گا جتناکہ دبا دوگے!

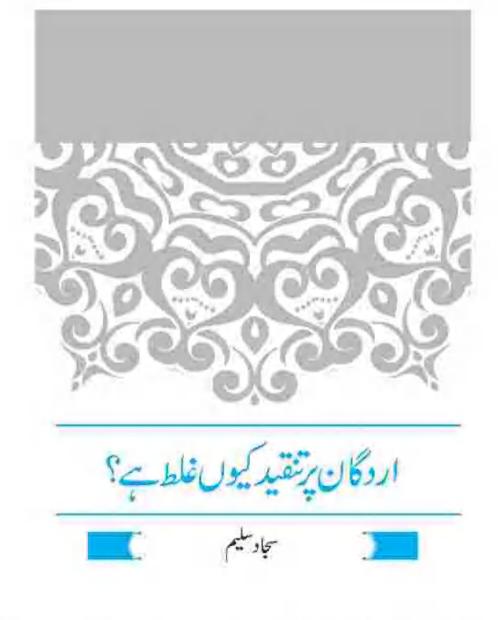

محترم عامر ہاشم خاکوانی صاحب کا کالم پڑھا، جس میں انہوں نے طیب اردگان کے پاکستانی حمایتیوں کو تقید کا نشانہ بنایا اور اردگان کو بنگلہ دلیش کی حبینہ واجد سے تشبیہ دی۔ ترکی کے حوالے سے اس وقت پاکستانی میڈیا عمومی طور پر مغرب اور گولن موومنٹ کے پروپیگنڈے سے متاثر دکھائی ویتا ہے، لیکن چند معتدل مزاج احباب بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے دکھائی ویتا ہے، لیکن چند معتدل مزاج احباب بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے دکھائی ویتا ہیں۔ ترکی میں گولن موومنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے چند گزارشات ورج ذیل ہیں، میری کوشش یہی ہے کہ تقید برائے تنقید کے بجائے مسئلے کو تجھنے کے لیے انصاف بیندلوگوں کے سامنے چند تھائی بیان کیے جا کیں۔

سب سے پہلے تو اردگان کو حسینہ واجد سے ملانا درست نہیں ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت کے تو آئینی ہونے میں ہی شکوک وشبہات ہیں۔ بنگلہ دلیش کے 2014ء کے عام الیکشن میں بی این پی



#### بالتفور للأكفاريك



سمیت ملک کی 18 یار ٹیول نے حسینہ حکومت کی دھاندلی کے خلاف بائیکاٹ کیا۔ جبکہ ترکی کے ہرا نتخاب میں نہصرف باقی یارٹیاں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، بلکہ حکومت کےخلاف دھاندلی کا بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ حالیہ بغاوت میں تمام اپوزیش نے مشتر کہ طور پرحکومت کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ اردگان حکومت پر ابھی تک کسی مخصوص ملزم کو بھانسی دینے کے لیے دیاؤ ڈالنے کا ثبوت بھی سامنے ہیں آیا، جبکہ حسینہ واجد حکومت کے خلاف بے شار ثبوت موجود ہیں، جن گوسب ے پہلے معروف انگریزی اخبار دی اکانومٹ نے شائع کیا، جس میں پیشل ٹرائل کورٹ پر جلدی جلدی بھانسیاں دینے کے لیے شدید حکومتی دباؤ کی فون کالزموجود ہیں۔ ترکی میں ابھی تک باغیوں کےخلاف ہونے والی کارروائی پر کسی متم کا قانونی اعتراض سامنے نہیں آیا، جبلہ بنگلہ دیش کے کینگر وٹرائل میں بے شار قانونی سقم موجود ہیں،جس میں ملزم اپنی صفائی کے لیے گواہ بھی پیش نہیں کرسکتا۔ ویسے بھی ابھی تو کارروائی کا آغاز ہوا ہے اور اس کا کسی بھی طرح سے حسینہ حکومت ہے مواز نہبیں کیا جا سکتا ،ابھی تک کسی بھی شخص کونہ بھانسی دی گئی ہےاور نہ عمر قید۔ گولن موومنٹ کے بارے میں بہت کچھ کھا جا چکا ہے، تمایاں بات یہی ہے کہ بیتر کی کی عدلیہ، فوج ،میڈیا، پولیس اور تعلیمی اداروں میں خطرناک حد تک اثر رکھتی ہے۔ گولن کے زیادہ تر پیروکارریاست سے زیادہ اپنی تحریک کے ہی وفادار ہیں۔اس کی چندمثالیں،آ گے چل کربیان کروں گا۔ پاکستان میں اسلام پسند بالحضوص اور باقی لوگ بالعموم ،موجودہ بغاوت سے پہلے گولن موومنٹ کے حوالے ہے نرم گوشہ ہی رکھتے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی ترکی میں اسلام پیندول کے عروج میں گولن مودمنٹ کا اہم کر دارگر دانتے تھے۔ پچھالوگوں کو ابھی تک یہ غلط فہی ہے کہ حالیہ بغاوت کے پیچھے گولن موومٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ان کے لیے عرض ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ گون نے مارشل لا کی حمایت کی ہو۔1997 میں جم الدین اربکان حکومت کے خلاف





فوجی بعناوت کے وقت بھی گون موومنٹ نے مارشل لاکی جمایت کی تھی کیونکہ گون کو بھی الدین اربکان کے ترکی میں اپنااٹر ورسوخ کم بھوتاد کھائی و ہے رہاتھا۔ گون نے بیا قرار او خود بھی کیا ہے کہ اس کا اس کے خلاف تحقیقات کی بعناوت کا پہلے ہے پہا تھا۔ ترکی میں بہت ہے لوگ 1997 کے مارشل لاء کے خلاف تحقیقات کا وائزہ گون تک وسیع کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ گون موومنٹ ہر جائز اور ناجائز طریقے ہے ترک ریاست پر کنٹرول چاہتی ہے۔ گون موومنٹ نے اپنے پیروکاروں گوریا تی اداروں میں پہنچانے کے لیے گئی اکیڈ بیمیز قائم کررکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرکاری امتحانات میں نقل کے ذریعے بھی اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھائی ہے۔ مئی 2016ء میں مرفاری استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا میں تقریبا اس لوگوں کو 2010ء کے امتحان میں نقل وغیرہ استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ جن میں ہے زیادہ ترکے بنگ اکاؤنٹس کی جائج کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ گون مورمنٹ کے لیے با قاعدگی ہے فنڈ نگ کرتے ہیں۔

اردگان حکومت ریاست کے اندراس ریاست کو اپنے لیے بڑا خطرہ مجھتی رہی ہے۔
2012ء میں حکومت نے گون موومنٹ پر دہشت گردی کے الزامات کے بعد موومنٹ کے سینکڑوں سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا، تو اے میڈیا، عدلیہ اور پولیس کے ساتھ مل کرایک بڑے کرپشن سکینڈل کے ذریعے زبر دست ردعمل دیا گیا۔ جے اردگان کے حامیوں نے سافٹ کوپ کی کوشش کہا۔ حکومت کو تحقیقات کے کا کوشش کہا۔ حکومت کو تحقیقات کے تانون کے تحت ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئے۔ 2015ء میں عدالت نے گون کے سکولوں کو بند کرنے کے قانون کو بھی غیرا مینی قرار دے دیا۔

حالیہ بغاوت میں بھی گون کا کردار تحقیقات کے ذریعے واضح ہو چکا ہے۔ باغی جب قبضہ کرنے کی کوشش کررہے تصاور آرمی چیف نے قبضے کے تکم نامے پرد سخط سے انکار کیا تو باغیوں

# بالتفورك كنارشك

نے آری چیف کی گون ہے بات کروانے کی کوشش کی۔ جہاں تک ججز کی بات ہے، تو پچھلے تمام مارشل لاء میں ججز کا کردارشر مناک اور واضح ہے۔ اس عدلید کے ذریعے پچھلے مارشل لاء کے دوران لوگوں کو بھانسیاں دی گئیں۔ آج تک عدلید کو مارشل لاء اور ڈیپ اسٹیٹ کے جمایتی ججز سے صاف نہیں کیا جا سکا جو کہ جدید جمہوری ترکی کی ضرورت ہے۔ مصری مارشل لاء کے بعد بمصر میں عدلید کا کردار بھی سب کے سامنے ہے جو سینکٹروں لوگوں کو سزائے موت اور پھانسی کی سزائیں سنا چکی ہے۔

ان تمام حقائق ہے بیواضح ہوتا ہے کہ حالیہ بغاوت میں صرف چند فوجی افسران شامل نہیں سے بلکہ مختلف شعبوں مثلاً عدلیہ، میڈیا، پولیس اور تعلیمی شعبوں سے وابستہ کثیر تعداد میں اوگ شامل تنے۔اس کے علاوہ باغیوں کے جرائم کی شکین ہے بھی کوئی کوئی ا نکارنہیں کرسکتا۔انہوں نے نہ صرف یارلیمنٹ اور ایوان صدر پر حملہ کیا، اردگان کو ہوٹل اور پھر جہاز میں ختم کرنے کی كوشش كى بلكه 200 كے قريب لوگوں كوشهيد بھى كرديا۔اس كے بعد اگر باغيول سے مجمح طرح ند نمٹا گیا تو دوبارہ بغاوت کا امکان موجو درہے گا۔ جہاں تک گرفتار ہونے والوں کے انسانی حقوق کا سوال ہے تو شاید ہی کوئی ذی شعور انسان اس کی مخالفت کرے۔ اردگان حکومت اب تک 1200 فوجی قیدیوں کور ہا بھی کر چکی ہے۔اس کےعلاوہ مغربی میڈیا بھی بڑے شیشول کی عینک ے تاک لگائے بیٹھا ہے اور جیسے بی اے کوئی بلکا ساشک بھی گزرے گا ، تو ہ آسان سریرا ٹھالے گا۔ اردگان نے دنیا میں ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز اٹھائی ہے،ای وجہ ہے اے اپند کیا جاتا ہے اور اس کی حمایت کی جاتی ہے۔مسلم نو جوانول کوانتہا پیندی سے دور رکھنے میں بھی اردگان کا اہم کر دار ہے کیونکہ اس نے مسلمان نو جوان کو بتایا ہے کی مسکریت اور انتہا پیندی کے علاوہ بھی ظلم کےخلاف برامن طریقے سے لڑنے کا راستہ موجود ہے۔ ترکی میں اس وقت آزادی





کے متوالوں اور فاشزم کی نشانیوں میں کشکش جاری ہے۔ آزادی کے قائد جناب طیب اردگان کو ہماری جایت کی ضرورت ہے، اور دنیا میں آزادی کا حامی ہر مخض ان کے ساتھ ہے۔ اللہ انہیں کا میاب کرے۔





یہ حق ہرایک گو حاصل ہے کہ وہ ناکام بغاوت کے بعد، ترک حکومت کے اقدامات میں حقوق انسانی کی پامالیوں کی نشاندہی کرے مگریہ حق کوئیس پنچنا کہ حقوق انسانی کے اس نعرے کومسٹر گون کی خفیہ خوبلامبالغہ ریاست کے اندرریاست کے طور پرکام کررہی تھی ، کی ڈھال کے طور پر استعمال کرے جس فے رواں ماہ ترک سوسائٹی کو نا قابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ترک عوام اور ترک حکومت نے مسٹر گون کے خفیہ اور غیر قانونی نیٹ ورک سے بہت گہراز خم کھایا ہے۔ مسٹر گون کے چھلے ٹریک ریکارڈ کومیڈیا نے یا تو جان ہو جھ کرنظرانداز کیا ہے یا چھراس نیٹ ورک کی طرف سے گھراہ کن معلومات فراہم کیے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناوا قف رہا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ذیل میں چندنکات کی صورت ، مسٹر گون سے متعلق ان حقائق کو بیان کرتی ہوں۔





1 \_مسٹر گولن کی شخصیت اوران کی تحریک مغرب میں بین المذاہب ڈائیلاگ اورامن پیند تحریک کے طور پر جانی جاتی ہے، جبکہ اس چیز کا حقیقت سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔مسٹر گولن نے 1999ء میں ترکی کواس وفت خیر باد کہا جب ان براس وفت کی سیکولرحکومت کا تنحتہ اللنے کا الزام لگا۔ بعدازاں ، نائن الیون کے حادثہ کے بعد ،مغرب میں بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پیندی کے مقابلہ میں انہیں اس کے آگے بند باندھنے والے عالم کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے امریکی شہریت کے حصول کے لیے" ماہرتعلیم" کی حیثیت سے درخواست دی جواس لیے نامنظور ہوئی کہ وہ خود کسی بڑے تعلیمی ادارے میں استاد ہیں ندانہیں مروجہ تعلیم کی دنیا کا کوئی خاص تجربہ ہے۔اس درخواست برمزید بیاعتراض بھی ہوا کہ درخواست گزار (مسٹر گولن ) ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے رہنما بھی ہیں جوایئے ساتھ گئی کاروباری سیٹ اپ بھی رکھتی ہے۔ 2۔ گولن تحریک کی دو پرتیں ہیں۔ایک بیر کہان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے جا ہے اور ماننے والے ان کوکسی نہ کسی ورجہ میں امام مہدی جبیبا تصور کرتے ہیں۔ دوسری بیا کہ وہ اپنے ماننے والوں كے نزديك أيك اليے منتظم كى حيثيت ركھتے ہيں جس نے عدليد، فوج اور پوليس سميت تمام اداروں میں اپناایک ایسا خفیہ جال بچھار کھا ہے جومیکا ولی کے نظریہ مکاری کے مطابق خاص طور برتر کی میں اینے اہداف حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ان کے ماننے والے، پھر چاہے وہ عدایہ، پولس یا جبیا کہ دیکھا گیا کہ فوج سمیت ملک کے جس بھی ادارے میں کام کرتے ہوں ،ادارے کے نظام مع واطاعت کے بجائے اپنے اس روحانی رہنما کی بات ماننے کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ادارے یا ملک کے مقابلے میں اپنے رہنما کے ساتھ زیادہ وفادار رہتے -10

3-طاقت كے مراكز پر قبضہ جمانے كے حوالے سے فتح اللہ گون خفيہ اور تدريجي عمل پريفين

المنفورك كناريك



رکھتے ہیں۔وہ خود فرماتے ہیں:

"آپ کوسٹم کی رگوں ہیں اس خاموثی اور تسلسل کے ساتھ سنر کرتے رہنا ہوگا کہ کی کو آپ کی موجود گی کا احساس تک نہ ہواور یوں طاقت کے مراکز تک پنچنا ہوگا۔ اس وقت تک جب تک کہ پھل پک کر تیار نہ ہوجائے ، آپ کو انظار کرنا ہوگا تا آ ککہ آپ اپنا سفر کممل نہ کرلیس اور حالات موافق نہ ہوجا کیں۔ یہ اس طرح ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم اس مقام تک نہ پہنی جا کیں کہ جب و نیا کا وزن اپنے کندھوں پراٹھانے کے قابل بن جا کیں۔ آپ کو اس وقت تک پیسب پچھ کرتے رہنا ہوگا جب تک کہ آپ کر ایسان کی طاقت اپنے حق میں یہ سب پچھ کرتے رہنا ہوگا جب تک کہ آپ ترکی کے تمام آ کینی اداروں کی طاقت اپنے حق میں نہ کرلیں۔ اس نے بل کو تی براقدم اٹھانا ، گلت ہوگی۔ یہ بالکل ایسانی ہوگا کہ انڈے کو وقت سے سکے بھوڑ دیا جا گے اور چوزے کو اندر ہی ماردیا جائے۔''

4۔ گون نیٹ ورک نے امریکا، برطانیہ اور تزکی میں بہترین لا بنگ کمپنیوں کی خدمات مستعارلیں اوران ممالک میں ابناا میج بہتر بنانے اور کئی ہمدرد ببیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی حکومت کے فراہم کردہ اعداد وشار کے مطابق اس نیٹ ورک کی مالی استعداد پجیس سے پچاس ارب ڈالر تک ہے اور یتج بک د نیا کے 125 ملکوں میں کام کررہی ہے جس میں اسکولز اور پیلی کام کررہی ہے جس میں اسکولز اور ویلفیئر کے گئی ادار سے شامل میں۔

5۔ گون تحریک آج بی نہیں ، 1980 ، کی دہائی سے ملکی اداروں کے لیے ایک خطرہ رہی ہے جب اس کے ماننے والوں کو تب کے حکمرانوں نے مختلف حیلوں بہانوں کے ساتھ ایک حد کے اندر رکھا۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال کی باقیات اور تزک افواج ، جو کہ ایک عرصہ تک خود کو سیکے لرازم کے محافظ باور کراتے رہے تھے ، نے بھی گون تحریک کواپنے لیے بمیشہ خطرہ بی تصور کیا۔ آج وقت نے ثابت کردیا ہے کہ اس تحریک کوریاست کے لیے خطرہ ججھتے ہوئے ایک حد





کے اندر رکھنا ،گزرے حکمرانوں کی دوراندیثی اور درست قدم تھا۔

6۔ جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی (AKP) کادی سالہ دورگولن تج یک کے لیے سنہرے دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دفت تھاجب (AKP) کوئلی سیاست سے فوج کے عمل دخل کوالگ کرنے کے لیے اتحاد کرنے کی ضرورت تھی۔ مگراس اتحاد عیں بھی گولن تج کیک نے رنگ عیں بھنگ ڈالے رکھا۔ سن 2010ء میں (AKP) حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش کا کیس بنا، جس میں ملٹری افسران، جزب مخالف کے ممبران اور پھی سحافیوں پرالزام آیا کہ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بعد میں پہتہ جلا کہ گولن سے وابستہ پولیس کے پچھ عہد میداروں نے نے یہ من گھڑت کہانی تخلیق کی تھی اور افواہ پھیلا کر حکومت کومس گائیڈ کیا تھا۔ اسٹرائل کا نام نے یہ من گھڑت کہانی تخلیق کی تھی اور افواہ پھیلا کر حکومت کومس گائیڈ کیا تھا۔ اسٹرائل کا نام اور رہا کرویا گیا۔ اس ٹرائل سے باعزت بری اور رہا کرویا گیا۔ اس کے بعدر جب طیب اردگان نے تسلیم کیا کہ انہیں گولن کے لوگوں نے غلط معلومات فراہم کی تھیں۔

7-روزنامہ حریت کے ایڈیٹر نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روال ماہ وقوع پذیر ہونے والی ناکام فوجی بغاوت دراصل انہی فوجی افسران نے تیار کی تھی جن کومندرجہ بالا Sledgehammeh ٹرائل کے نتیج میں اپنے عہدول سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی جگہ گوئ تحریک سے وابستہ افراد کولا یا جائے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اس بغاوت کی منصوبہ بندی اور تیاری بہت پہلے سے جاری تھی اور 2010ء والی جعلی بغاوت دراصل روال ماہ والی ناکام بغاوت کی تیاری تھی۔

8۔ای طرح جن صحافیوں کواس سازش میں پھنسایا گیا تھا وہ بھی دراصل وہ صحافی تھے جو گولن تحریک کے ریاست کے اندر بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اوراس کے عزائم سے پردہ اٹھار ہے





تصلبذاان کوسبق سکھانے کے لیےان کے نام بھی اس سازش میں ڈال دیے گئے۔ 9۔حالیہ نا کام بغاوت کاالزام گولن نیٹ ورک محض گمانی الزام نہیں ہے بلکہ اس کے پیجھیے مھوں شواہدموجود ہیں جن کو بدشمتی ہے ایک لمبے عرصہ سے نظرا نداز کیا جاتا رہا ہے۔احمد زکی یوکوک، جو کہ ایک ملٹری پراسیکیوٹر ہیں، نے سنہ 2009ء میں، ترک آ رمی کے اندر گولن تحریک کے ایک وسیع نیٹ ورک کا پید چلایا تھا۔انہوں نے آ رمی کے اندر کی خفیہ نیٹ ورکس کی نشاندہی کی تھی اور با قاعدہ افراد کے نامول کے ساتھ تفصیلات بیان کی تھیں ۔ مگر بدشمتی ہے وہ اینا کام یوں مکمل نہ کر سکے کہ ان پر دو الزامات آ گئے۔ ایک تو ملز مان پر تشدد کرنے کا اور دوسرا وہی 2010ء والى جيونى بغاوت كيس (Sledgehamme) مين نام آنے كا- اس غريب نے پورے یا نج سال جیل میں گزارے اور رہا ہونے کے بعد گزشتہ اپریل میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ آرمی کے اندرایک ایک گولنٹ کواس کے نام سے جانتا ہے۔ حالیہ بغاوت کے بعد اس کا کہنا ہے کہ اس بغاوت میں سوفیصد وہی لوگ ہیں جن کی لسٹ اس نے تیار کی تھی۔ حالیہ بغاوت کے دوران ایئر فورس کے جہاز ول نے ترک یارلیمنٹ پر بمباری کی۔اس ضمن میں وہ ایئرفورس کے ایک ریٹائرڈ کرنل Selcuk Basyigi کے الفاظ دہراتے ہیں جو گولن تحریک ے وابسة تھے اور جنھول نے Sledgehamme والے جھوٹے بغاوت کیس میں عدالت میں بیان دیا تھا کہ اب ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس اب ایف-16 اور ایف-4 جہاز ہیں۔اب ہم گلن کے حکم پرکہیں بھی بمباری کر سکتے ہیں۔(یادرہے کہ بیبیان اس وفت دیا گیا تھاجب گون، حکومت کے اتحادی تھے )۔

10۔ آخر میں یہ حقیقت کہ اس بارے میں ترک عوام ، تمام کی تمام اپوزیشن پارٹیاں اوران کے رہنما اور فوج کے وہ افسران جو بغاوت کا حصہ نہیں تھے، اس بات پر یکسو ہیں کہ بیکام گون





نیٹ ورک والول کے علاوہ کسی اور کانہیں۔ پھر بید کہ آ رمی چیف کو برغمال بنا کران کی گون سے ٹیلی فون پر بات کروانے کی کوشش، بیتمام وہ ثبوت ہیں جواس خفیۃ گریک کواس بعناوت کا ذرمہ دار قرار دینے ہیں کسی قتم کے شک وشبہ کی تنجائش باقی نہیں چپوڑتے۔

یبال بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج ہی ترکی کے وزیرانصاف نے بیہ بیان دیا ہے کہ بغاوت کی کامیابی کی صورت میں گولن ای طرح ترکی آنا چاہتے تھے جیسے کسی زمانہ میں خمینی ایران آئے تھے۔ (مترجم)

(ایزگی بساران (EZGI BASARAN) کاس مضمون کا ترجمدا بوجر مصعب نے کیا ہے۔ یا در ہے کدایزگی اردگان مخالف سیکولرا خبار نوایس ہیں، سوشل لبرل ڈیلی Radikal کی کوارڈ نیٹر تھیں جے حکومت کی طرف سے بندش کا سامنا کرنا پڑا اورا بہی Bogan Media کروپ کو بندش کا سامنا ہے، اس کے باوجودان کے بی خیالات کافی اہمیت کے حامل جیں)



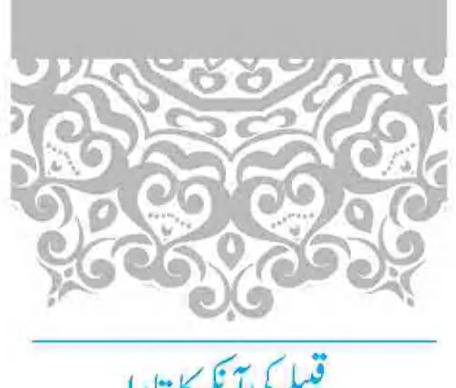

#### قبلے کی آئکھ کا تارا



گذشته نیچرکی رات ترکی کے لیے بی نہیں پورے عالم اسلام کے لیے ہنگامہ خیز رہی۔ جیسے ہی پی خبر دنیا میں پھیلی کہ ترکی میں فوجی بغاوت ہوگئی ہے اور پہلے مرحلے میں بیاطلاع آئی کہ وہاں کی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ ملیٹ دیا گیا ہے اور فوج کی حکمرانی قائم ہوگئی ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں ، اور عالم اسلام سوگوار ہوگیا۔رات کی سیابی تا بہ مرآ مینچی تو خبروں کارخ بدلنے لگااور پھرضج کا سورج باغیوں کی نا کامی اورجمہوری حکومت کی بحالی کا پیغام لے کرطلوع ہوا،اب صورت حال بدل گئی، عالم اسلام کی سوگواری کی جگہ سرت اور شاد مانی نے لے لی،اوردشمنان دین رخ واندوہ کے سندر میں ڈوب گئے،ان کے کلیجے منہ کوآنے لگے، اور جوش غضب میں منہ ہے جھا گ اڑنے لگااور دور کہیں ہے

"قُلُ مُؤتُوا بِغَيْظِكُمُ"







كا قرآنی اعلان سنائی دینے لگا۔

الحمدلاليطلي ذكك حمدا كثيراموا فيالنعمه مكافيالمزيده

ترکی صرف ایک مسلمان ملک نہیں ہے، وہ عرصہ دراز تک ظافت اسلام کا مرکز رہا ہے۔ وہاں کے جوانم روں اور باہمت مسلمانوں نے اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کی ایک زرین تاریخ رقم کی ہے، پھرایک ایساوقت بھی آیا جب کمتر کی کو لادینیت کے اڑد سے نے نگل لیا، اور کمال اتاترک نے اسلامی اقد ارکو جڑسمیت اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بیتاریک دور بھی گذر گیا، اور اب برسہا برس سے ترکی اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی قیادت والے دور کی طرف لوٹ رہا ہے، ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان ہا جمیت مسلمان اور در دمندانسان بیں، وہ نہ تھکنے والے عزم اور نہ ہار نے والی ہمت کے مالک بیں، زمانہ وزندگی کے نشیب و فراز سے واقف اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشاں و فکر مند بیں۔ وہ آیک کا میاب سیاست دال اور اپ ملک سے غیر معمولی محبت رکھنے والے انسان بیں۔ ان کے عہد صدارت میں ترکی نے غیر معمولی ترقی کی ہا ور اسالام کی میات کی ما تکام بیں۔ ان کے عہد صدارت میں ترکی نے غیر معمولی ترقی کی ہا ور اسالام کی داتوں کی نیند حرام کردی ہے۔ ترکی سے آگے بردھ نصیب ہوا ہے جس نے یور پی ممالک کی راتوں کی نیند حرام کردی ہے۔ ترکی سے آگے بردھ کرانہوں نے عالم اسلام کے حالات اور معاملات میں بھی غیر معمولی دیجی گی۔

فلسطین کے سلسلے میں واضح اٹل اور اسلامی غیرت وحمیت ہے لبرین موقف اختیار کیا، اور جھبک اور لاگ لیٹ کے بغیراس کا بار باراعلان کیا۔ شام میں ہونے والی خانہ جنگی پراپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، وہاں کے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کواپنے ملک میں پناہ دی۔ مصر میں الاخوان المسلمون کی منتخب حکومت لاقانونی طریقہ سے برخاست کرنے پر سخت احتجاج کیا۔ مصر کے معزول صدر مری کی پرزور حمایت کی۔ برما کے مصیبت زدہ اور پریشان حال مسلمانوں کواپنے ملک میں بسایا۔ ترکی کی جانب سے روی طیارہ مارگرائے جانے پر جب روی نے سخت تیور ملک میں بسایا۔ ترکی کی جانب سے روی طیارہ مارگرائے جانے پر جب روی نے سخت تیور

## بالتفورك كنارشك



اپنائے اور ترکی کو دھمکیاں دیں تو ایسے ختاب ولہجہاور کڑے تیور کے ساتھ جواب دیا کہ روس کی بولتی بند ہوگئی، اور اس نے خاموش ہو جانے ہی کو اپنے لیے باعث نجات نصور کیا۔ ابھی گذری ہوئی عید پراسرائیل کو مجبور کر کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے عید کے تحا کف اور مسلمان پنج بجیوں کے لیے حکملونے بھی حرف انہی سے پنج بجیوں کے لیے کھلونے بھیج کر انہوں نے وہ کارنا مدانجام دیا، جس کی توقع صرف انہی سے کی جاسکتی تھی۔ بنگلہ دلیش میں مولا نامطیج الرحمٰن نظامی کی مظلومانہ شہادت پر بنگلہ دلیش حکومت کو سخت تنہیہ کی، اورا ظہارنا راضگی کے لیے اپناسفیروا پس بلالیا۔ ان اقد امات نے انہیں عالم اسلام کی ''آنکھوں کا تارا'' اور دشمنان اسلام کی نگاہ میں'' ببول کا کا ٹنا'' بناویا۔ ترکی کے بچھلے انتخابات میں اسلام دخمن طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح اردگان اور ان کی پارٹی کاراستہ میں اسلام دخمن طاقتوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح اردگان اور ان کی پارٹی کاراستہ میں اسلام دخمن طاقتوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح اردگان اور ان کی پارٹی کاراستہ میں اسلام دخمن طاقتوں نے ایڈ کئی المار کی بارگا کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور وکا جائے اور انہیں اقتد ارے محروم کرویا جائے ، مگر خدا تعالی کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور 'وکی کھی گئی ڈوٹ و کیکٹر اللہ واللہ کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور 'وکی کھی گئی ڈوٹ و کیکٹر اللہ واللہ کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور 'وکیکٹر و ن و کیکٹر اللہ واللہ کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور 'وکیکٹر و ن و کیکٹر اللہ واللہ کا فیصلہ نافذ ہوکر رہا، اور 'وکیکٹر و ن و کیکٹر والگا کہ کی دیں ''وکیکٹر و ن و کیکٹر والگا کی گئی دور کیا ہوں کیکٹر و ن و کیکٹر والٹ کی گئی دی کھی کھی کی دور و کی کے دور کیا ہوں کے دور کیا ہوں کی کھی کی دور کیا ہوں کی کھی کی دور کی کھی کی دور کیا ہوں کی کی کھیل کی دور کیا ہوں کی کی دور کیا ہوں کی کی دور کیا ہوں کی کی دور کی کی دور کیا ہوں کی کی دور کی کی دور کیا ہوں کی کی دور کیا ہوں کی کی دور کی کی

کامنظرسا منے آیا ، حق فتح مند ہو! باطل مغلوب ہوا ، اور باطل تو ہے ہی مٹنے ، فتا ہونے ، اور بریا د ہوجانے کے لیے!

فوجی بغاوت کی حالیہ کوشش بھی دشمنان اسلام کاحربہ اور ان کے سازشی ذھن کی پیداوار ہے۔خدانخواستہ یہ فوجی بغاوت کامیاب ہوگئی ہوتی توابیانا قابل تلافی نقصان ہوتا،جس کے تصور ہے ہی رو نگئے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں،اللہ پاک کے فضل وکرم اور ترک قوم کی جانبازی، ہمت اور زبر دست قربانی کے نتیج میں فوجی بغاوت نا کامیاب ہوگئی،اور بقول اردگان اللہ پاک کی طرف ہے ترکی فوج کی تطبیر کا موقع مل گیا،خدا تعالی اردگان کو تا دیر سلامت اور بر سرکار رکھے کے وہ اس وقت اقبال کے الفاظ میں ''قبیلے گی آ نکھ کا تارا'' ہیں اور ترک مسلمانوں کے قبال میں اضافہ ہوکہ وہ '' بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہائی'' ہیں۔

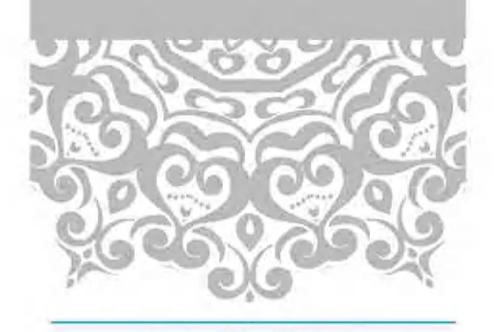

#### دوست ہزار بھی کم ، دشمن ایک بھی زیادہ

مؤلف: زبیر منصوری

"جامع معجدوشق بین جڑے ہیں ہے جواہرات اتار کر بیت المال بین جع کرواد ہے جائیں۔"
درویش منش پانچویں فلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھم من کر حکومتی عہد بداران پریشان تھے۔ بچھلے فلیفہ نے بیانمول ہیرے مسجد میں جڑوائے تھے اوراب حضرت عمر انہیں اتار نے کا تھم دے رہے تھے۔ ان کی نظر میں بدا سراف اور فضول خرچی میں بھلا ہیروں کی کیا جگہ؟
دے رہے تھے۔ ان کی نظر میں بدا سراف اور فضول خرچی تھی۔ مسجد میں بھلا ہیروں کی کیا جگہ؟
ابھی ہیروں کو مہارت اور صفائی سے اتار نے کی منصوبہ بندی جاری تھی کہ ایک عیسائی

سلطنت کا ایک سیاسی وفدخلیفہ سے ملئے آن پہنچا۔ انہیں دیگر مقامات کے علاوہ متحد کا وزئ بھی گروایا گیا۔ وہ عبادت گاہ میں ہیرے دیکھ کرجیران وسششدر رہ گئے۔انہوں نے جیرت سے

ایک دومرے کودیکھااور بولے:

"جوقوم اپنیپ عبادت گاہوں کو بھی ہیرے جواہرات سے مرصع رکھتی ہے،اسے بھلاکون شکست دے سکتاہے؟"



#### المنفوران كنارشك

وہ سلمانوں کی قوت و شوکت و سائل کی فراوانی اور طاقت سے نہایت مرعوب ہو چکے تھے۔
یہ بات جب حضرت عمر تک پینچی تو انہوں نے جو ہرات اتار نے کا حکم منسوخ کر دیا۔ وہ جانے
سے کہ طاقت مرعوب کر دینے کا نام ہے اور دمشق کی مجد دشمن کے دل میں مسلمانوں کی قوت اور وسائل کی کثرت کا رعب بٹھاتی ہے تو پھر ہیرے اور کس کام کے ہیں؟

اردگان کا وہائٹ ہاؤس سے بڑا گل ای نیت سے بنایا گیا ہے اور اعلان یہ طور پر کہہ کر بتا کر اعلان کر کے بنایا گیا ہے کہ اس کا مقصد عظیم عثانی خلافت کا احیا ہے۔قوموں کے لیے کروڑوں اربوں کی اہمیت نہیں ہوتی ۔ حمیت اور غیرت اور عالمی برادری میں شان وشوکت کی اہمیت ہوتی ہے۔ تکبراور اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں مگر عین طواف کعبہ کے دوران اکڑ کر سینہ پھلا کر چلنے کا حکم اللہ کے رسول کوخود اللہ نے دیا تا کہ دشمن مرعوب ہواس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ وہ چھوٹا بن کر رہاں کے دیم اس کے ہمت ٹوٹ جائے۔ وہ چھوٹا بن کر رہاں لیے کہ عزت تو بس اللہ اوراس کے رسول اور مونین کے لیے ہے۔

اکڑنا بری بات مگر وا گلہ بارڈرے لے کر ہر جگہ جہاں ہمارے فوجی دشمن کے سامنے اکڑتے اور سینہ پچلاتے ہیں تو قوم کا سینہ فخرے پچول جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا

معاملہ ہیہے۔

''حمیت نام تعاجس کا گئی تیور کے گھرے''

پیارے اردگان

عثانی خلافت، اسلام کی شان وشوکت کی ہر علامت ، امید حوصلہ امنگ کامیابی کے ہر استعارہ کوآگے بڑھاؤ۔ تم نے پہلے اپنی قوم کا پیٹ بھرا ہے اب ان کی عزت وشرف کے نقاضے پورے کروخوب خرج کرو۔ بہی نہیں جشن فتح قسطند یہ مناؤ بلکہ ماضی کی ہر کامیابی کو نئے جذبے سے منانا شرع کرو۔ دیکھودل شکستہ پریشان مایوس امت کو جوش حوصلہ ولو لے اور کامیابی کی امنگ



دینے کی ضرورت ہے

آ گے بروحومگر بس ذرااحتیاط سے غیرضروری دشمن پیدا کئے بغیر کیونکہ '' دوست بزار بھی کم وشمن ایک بھی زیادہ'' ہم سبتہارے ساتھ ہیں رے پیکٹرے نکالنے والے توان میں ہے کچھ وشمن کے ایجنٹ ہیں يجهزنا دان دوست کچھتقید کے ذریعہ شہرت کے طلبگار تججانا کے مارے ہوئے کچھ بس کچھ نیالکھ دینے کے مرض میں مبتلا اور کچے بس احمق مگر بھی کتوں کے بھو تکنے ہے کسی فقیر کارزق کم ہواہے؟ میرے اردگان! میرے پیارے اردگان! تم ہواک زندہ وجاویدروایت کے چراغ تم کوئی شام کا سورج ہوکہ ڈھل جاؤگے تم توامید بن کر دلول میں ہمیشہ زندہ رہوگے۔

#### rabouter



#### تركي ميں بغاوت

سنير(ر) طارق چوبدري

ترکی کے عوام تحسین اور مبار کباد کے مستحق ہیں جنہوں نے غیر معمولی شجاعت اور دلیرانہ مبارت کے ساتھ خالی ہاتھ مسلح ہاغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں شکست فاش دی۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے چند گھنٹوں کے اندر 'مسلے بعاوت' کو کچل ڈالا۔انقر ہاوراستبول کی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے چند گھنٹوں کے اندر 'مسلے بعاوت' کو کچل ڈالا۔انقر ہاوراستبول کی پولیس کی بجاطور پر تعریف کرنی چاہئے جنہوں نے بھاری جانی نقصان کے باوجودا پی تو می قانونی ذمہداریوں کواحسن طریقے سے پوراکیا۔عوام اور پولیس کا باہمی تعاون اور تال میل ہی تھا تو نی دمہداریوں کواحسن طریقے سے پوراکیا۔عوام اور پولیس کا باہمی تعاون اور تال میل ہی تھا جس کی وجہ سے بعناوت فروہوگئی اور اس پر جلد ہی قانو پالیا گیا۔ بعناوت کے اصل محرک پر ابھی کھل کر پچھ بھی نہیں کہا گیالیکن جو پچھ ہمارے ٹی وی چینلز ، تجزیہ کار اور حکومت کے وفاوار کہہ رہے ہیں ،ترکی کے صدرطیب اردگان اور ان کی حکومت کی رائے اس کے برعکس ہے۔ ہمارے کلواری اور کے خوریک کا ارزک حکومت کی اسلام کی جایت میں پالیسیوں کے خلاف فوج کے لبرل اور





سیکولرطبقوں کارڈمل قراردے رہے ہیں، جبکہ ترکی کےصدراس کاالزام ' فنخ اللہ گون' کی تحریک پردھرتے ہیں۔انہوں نے ترکی ہیں فوج کے جارحانہ سیکولرازم کےخلاف بڑی مدلل اورمنظم مگر پرامن اورمؤ ترتح کیک چلائی۔

وہ ایک عرصہ تک طیب اردگان کی رہنمائی اور سرپری بھی کرتے رہان کی ابتدائی کامیابیاں فتح اللہ گون کے تربیت یافتہ لوگوں کی حمایت ہے ممکن ہوئیں۔ بعد بیں طیب اردگان کی سیاسی حکمت عملی اوراقتصادی پالیسیوں کی وجہ ہے ترک عوام کے دلوں میں ان کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اوروہ مقبول عوامی لیڈر بن کرا جرے۔ اب انہیں ایک اور سنہری موقع میسرآیا ہے کہ وہ عدلیہ اورفوج میں بھی ان کے حامیوں کو نکال باہر کریں۔ اب فوج میں بہت پچھ تبدیل ہوجائے گا۔ بعض آئین ترامیم بھی بہت تیزی کے ساتھ جلد ہی متوقع ہیں جس ہے ترکی میں فوج کا کر دارا ور بھی محدود ہوجائے گا۔ ترکی کے اردگر د حالات پاکستان کے حالات سے زیادہ مختلف کا کر دارا اور بھی محدود ہوجائے گا۔ ترکی کے اردگر د حالات پاکستان کے حالات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں ، اسے بھی اپنے اردگر د بڑی طاقتوں ، سازشی ہمسایوں اور علاقائی جارجیت کا سامنار ہتا ہے ، لہٰذا ترکی بھی فوج کی تعداد اور قوت کو کم نہیں کرسکتا۔ وہاں بھی فوج بی قومی سالمیت کا سب ہے ، لہٰذا ترکی بھی فوج کی قعداد اور قوت کو کم نہیں کرسکتا۔ وہاں بھی فوج بی قومی سالمیت کا سب سے بڑا عامل ہے۔

ترکی میں جمہوری حکومت کی کامیاب سیاسی ، اقتصادی پالیسیوں ، سیاسی جماعتوں کے بہتر نظم ونسق ، حکومت والوز ایشن کی بقائے باہمی کے طریقہ کار نے جمہوریت کو مقبول اور مؤثر بنادیا ہے۔ اس لیے ترکی میں مارشل لا کے امرکانات آ ہستہ آ ہستہ معدوم ہوتے جارہ ہیں۔ ترکی کا خیو میں بڑا اور مؤثر کردار ہے۔ یور پی یونیون سے قریبی تعاون بھی جمہوریت کے استحکام اور فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آج ترکی میں جمہوریت اور حکومت پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ اردگان کی پارٹی منظم ، مشحکم اور انہیں عوام میں بہت زیادہ مقبولیت

# بالمفورة فخارشك

اور پذیرائی حاصل ہے۔ پارٹی کارکنوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جونوج کی مجموی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے عوام اپنے لیڈر کی آ واز پر لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نگل آئے ہیں۔ عوام کے بے بناہ جوم میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی ،خواہ وہ ٹینک ہی کیوں نہ ہوں جس کا فظارہ ہم سب نے گزشتہ روز ترکی کی سڑکوں پر دیکھا الیکن ہماری حکومتیں ابھی تک پارٹی کی سطح پر نیادہ منظم ہیں نہ جمہوری اور نہ ہی عوام کے دلول پر حکمران ، بلکہ ہماری فوجی قیادت عوام کی سطح پر زیادہ مقبول اور لیند بدہ ہے۔

ترکی میں حالیہ بغاوت کوجمہوریت اور حکومت کے خلاف فوج کی بغاوت ہے تعبیر نہیں کیا جاسكتا۔ يه وفق كاندر بعاوت تقى ؛ چندمهم جونو جوانوں كا وقتى أبال ير كى كى فوج عالم اسلام میں ایک طاقتوراور بڑی فوج ہے۔ بیفوج تعداد اُظم وضبط اور پیشہ وارانہ مہارت میں یا کتان كے ہم يلد خيال كى جاتى ہے، حالاتك ركى كى آبادى ياكتان كے مقابلے ميں بہت كم ہے۔ تركى نیو کا ایک فعال ممبر ہے۔نیٹو میں امریکا کے بعد ترکی سب سے بڑی فوج کا حامل ہے۔علاقائی سطح پر بھی روس کے بعداس کی فوج سب ہے بڑی اور پیشہ ورفوج ہے۔ ترکی میں تینوں مسلح افواج کی مجموعی تعداد ساڑھے چھ لاکھ کے قریب ہے۔ جعد کے دن فوج کے اندر باغیوں کی تعدادتین سے پانچ ہزاررہی ہوگی ،اس میں زیادہ تر نوجوان افسر ہی شامل تھے۔ بیہ سے سب فوج کی'' چین آف کمانڈ'' ہے باہر کے لوگ تھے۔ نہ تو فوج کی سینئر کمانڈ ان کے ساتھ تھی نہ ہی استنبول اورانقرہ کے سوادیگر چھاؤنیوں کی ساہ نے ان کا ساتھ دیا، ندھمایت کی بلکہ عوام پر گولیاں برسانے والے ہیلی کا پٹر کو حکومت اور کمانڈرانچیف کے وفادار فوجیوں نے مارگرایا۔اس لیے اے فوج کی بغاوت نہیں ،فوج کے اندر بغاوت قرار دیا جاسکتا ہے ، جونہ صرف حکومت بلکہ فوج کی قیادت پر بھی قبضہ جمانے کے ارادے سے نکلے تھے۔اسے ایک بڑی،طاقتور،منظم فوج کے





اندر بچگانہم جوئی ہی کہا جاسکتا ہے۔

نیم پخت نو جوانوں نے بیقد م مکمل تیاری، درست منصوبہ بندی اور قوت بافذہ کے بغیراٹھایا۔
عوام، ذرائع ابلاغ، شہری انتظامیہ اور نوخ کے 98 فیصد نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور پیٹینکوں کے اندر ہونے کے باو جوز پیٹھی بطنوں کی طرح مارے گئے۔ ترکی میں حالیہ بعض فوجیوں کی بغاوت کو ترکی میں حالیہ بعض فوجیوں کی بغاوت کو ترکی میں 1971، 1960 اور 1980 کے مارشل لاؤں ہے کوئی نسبت ہے نہ بی اس کا پاکستان میں ایوب خان، پیٹی خان، ضیا الحق اور مشرف کے مارشل لا سے مواز نہ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے میں ایوب خان، پیٹی خان، ضیا الحق اور مشرف کے مارشل لا سے مواز نہ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے کرماٹل کہا جا سکتا ہے یا پاکستان میں میں جو بخران کی بغاوت جو طیب اردگان کے خلاف ہوئی، اس کے مماثل کہا جا سکتا ہے یا پاکستان میں میں جو بخران کی بخاری ہوئے ترکی کوئی امران کی کوشش کی طرح جو خاہر ہونے نے پہلے ہی پکڑی گئی تھی، اس میں بھی فوج کے چند جو نیئر مگر غیر مؤثر افراد ایک خاہر ہونے نے پہلے ہی پکڑی گئی تھی، اس میں بھی فوج کے چند جو نیئر مگر غیر مؤثر افراد ایک جوئی اگر طول پکڑ جاتی ہے تو یہ تھی مارشل لا یا فوج ہو جانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان دہ اور بتاہ کن ہو حکی تھی۔ مارشل لا یا فوجی حکومت اگر چہ جمہوریت اور سیاسی نظام کے لیے جاہ کن اور بناہ کن ہو حکی تھی اوقات قومی اقتصادیات کو بھی نقصان ہوتا ہے مگر بیر یاست اور قومی دفاعی نظام کو جائے میں کہیں کرتی۔

یہ محدود بغاوت طول کیڑ جاتی تو ترکی کی ریاست اور افواج کی صلاحیت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی ۔ فوج دو حصول میں تقسیم ہو کر آپس میں الجھ پڑتی ۔ اس وقت جب کر دعلیحد گل پند اور داعش جیسی دہشت گر دعظیمیں ترکی کی سرحدول پر پہلے ہی دستک دے رہی ہیں، ان حالات میں فوج کو پھر ہے اصل حالت میں واپس لا ناممکن نہیں تھا۔ یہ بہت مبارک دن ہے کہ ترک عوام کی خوش تسمتی مہم جوئی کے آڑے آگی ۔ طیب اردگان اور بلدرم کی حکومت یا تھیا ترک عوام کی بھاری اکثریت نے منتخب کی ہے۔ عوامی خدمت کے بہترین ریکارڈ کی وجہ ہے آج وہ

# بالتفور لل كذارش



عوام کے دلوں میں رہتی ہے۔ ایسی حکومت کو جاتا کرنا آسان کا م نہیں ہے۔ کوئی فوج عوامی رقمل کا اندازہ لگائے بغیراس طرح کا اجتمانہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ حکومت کوفوری اختا می کاردوائی کی بجائے ٹھنڈے دل سے اس کے محرکات کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس کے پیچھے اصل سازش اور سازشیوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ بیصرف حکومت ہی نہیں فوج اور ریاست کے خلاف کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اس پورے خطے میں ترکی واحد سلمانوں کی ریاست ہے جوشد بدد باؤ کے باوجود انتشار اور عدم استحکام سے نگی رہی ہے۔ آخر وہ کون ہے جواس خطے میں بیآ خری مورچ بھی سرکرنا چاہتا ہے۔ حکومت کو اس کا درست اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ پاکستان اور ترکی مسلمانوں میں دوہی ریاستیں ہیں جو جنگ کے میدان میں اپنے دشمنوں کا سامنا کی سکت رکھتی ہیں۔ ان دونوں پر دشن کی نظر ہے، انہیں مزید جراکت اوراحتیاط سے دشن کی خطرت کی جانوں کا مقابلہ کر کے ملکی سلامتی اوراستحکام کو برقر اردکھنا ہے، غالب نے کہا تھا۔

#### كبيس ايبانه ويال عدوي كافرضم فكل

جب پردہ اٹھے گا تو یقیناً یبال ہے بھی وہی کا فرصنم نکلے گا جس نے سب مسلمان خصوصاً مشرق وسطی کے ملکول کو غیر مشخکم کر کے زیروز بر کر رکھا ہے۔ جنہوں نے ترکی میں فوجی بغاوت کی خبر سن کر د بے دبے لفظوں میں ''تشویش'' کا اظہار کیا اور جب بغاوت نا کام بنا دی گئی تو پھر دونوں کی زبان پر مذمت کا لفظ آیا اور ترک حکومت کواپنی جمایت کا یفتین دلانے گئے!

#### rabelar

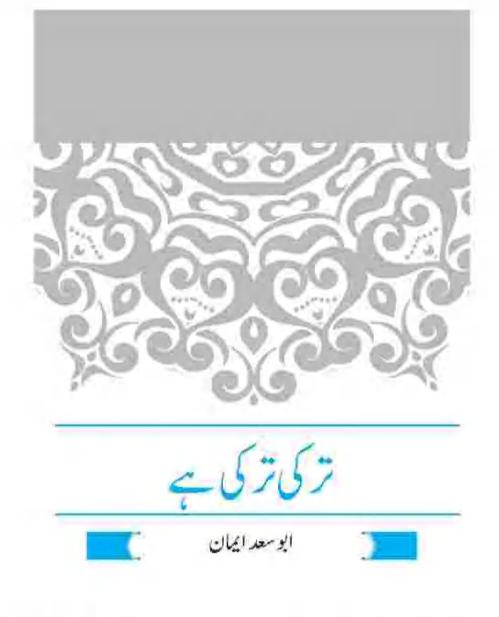

جناب خاکوانی صاحب! آپ کمال کرتے ہیں۔ کیا بنگہ دلیش اور ترکی ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہرادرم! بنگہ دلیش اور ترکی ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہرادرم! بنگہ دلیش کی حکومت وہی ظلم اسلام پیندوں کے ساتھ اب کر رہی ہے جو ترکی ہیں سابقہ ستر سالوں ہیں بار بار کیا جا تار ہا ہے۔ اگر ستر سال تک ایک ملک ہیں اسلام پیندوں کا شختہ الناجا تار ہااوران کو پھائسیوں پر چڑھایا جا تار ہااوران پرظلم وستم کے پہاڑتو ڑے جاتے رہے، اس تاریخی پس منظر رکھنے والے ملک ہیں ایک بار پھرکسی اسلام پیند حکر ان کا شختہ النے کی کوشش کو کیسے وہ ٹھنڈے چیوں برداشت کرے گا۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک فوجی ٹولے کی طرف سے اس ہوٹل پر بم دھا کہ کیا گیا جس ہیں اردگان چند لیمے پہلے موجود تھے، تاکہ انہیں ہلاک کر دیا جائے ، ان کے طیارے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، بعناوت کا حصہ نہ جنے والے فوجی جزل اور بعض فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس بغاوت کا حصہ نہ جنے والے فوجی جزل اور بعض فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس بغاوت پر قابویانے کے بعدا گرار دگان

### بالمفورك فيارث



اس بغاوت کی تحقیقات کے لیے پانچ دس بزار اوگوں کو گرفتار کرے اور غیر مکلی ایجنڈے پر چلنے والے مشکوک اواروں کے خلاف کارروائی کرے (حالا تکسند ابھی کسی کو پھانسی دی گئی ہے، نہ بی ماورائے عدالت قبل کیے گئے ہیں ) تو اس ہیں کیا غلط ہے، اور بغاوت جیسے بدترین جرم کے خلاف محض تحقیقاتی اور انضباطی کارروائی کو بنگلہ دلیثی حکومت کے اسلام پہندوں کو غیر قانونی اور ظالمانہ پھانسیاں دینے کے برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ واہ! کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ کیا اسلام پہند بنگلہ دلیش میں بغاوت کے والے اسلام پہند بنگلہ دلیش میں بغاوت کے والے بی مجرم ہیں جیسے ترکی میں اسلام پہندوں کی حکومت کے خلاف امریکی واسرائیلی سازش کا حصہ بن کر بغاوت کا بازار گرم کرنے والے عناصر کیا ترکی میں کسی غیر جانبدار عالمی اوارے نے حکومت پرویسے بی عدم اعتاد کا اظہار کیا ہے جیسا بنگلہ واپثی میں کسی غیر جانبدار عالمی اوارے نے حکومت پرویسے بی عدم اعتاد کا اظہار کیا ہے جیسا بنگلہ واپثی حکومت کے حقوق انسانی کے خلاف اقد امات اور غیر قانونی تھانسیوں پر کیا گیا تھا؟

آپ کا تجزیداس کی اظ ہے قابل گرفت ہے کہ آپ نے ترکی میں گھناؤنی بعناوت کے خلاف اسلام پیند حکمران کی محض کارروائی کواس ظلم اور بربریت ہے مشابہ قرار دے دیا ہے جو بنگلہ دیش کی اسلام مخالف حکومت اسلام پیندوں کے خلاف فرضی جرائم کی فہرست بنا کر انہیں مسلسل پھانسیوں پر لئکا کر، کررہی ہے۔ آپ اور آپ جیسے دیگر قابل احترام دوستوں کا یہی استدلال ہی آپ کے نقط نظر کو غیر متوازی اور غیر صحت مند ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔

اردگان خونی بغاوت کے خلاف تحقیقات ہی تو کروار ہا ہے، آپ دوستوں کواسے حسینہ واجد کی طرح خلاف تحقیقات ہے؟ بالفرض تحقیقات کے بعدا گر کسی بے قصور کو سزاملتی ہے یا کوئی شخص اپنی ہے گناہی ثابت کرنے کے باوجود و بوج لیاجا تا ہے اور ترکی کا میڈیا اور عالمی و رائع ابلاغ اس خبر کونشر کرتے ہیں تو اس صورت میں اردگان پر تنقید کرنے اور اس کے غیر شفاف کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی جواز بنتا ہے اور تب میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن محض





تحقیقات اور کارروائی ہی کے مرحلے میں ظلم ظلم کا شور مچادینا اور محض کارروائی ہی کوحسینہ واجد جیسی غیر ملکی قوتوں کی آلہ کار اور اسلام پسندوں کی دشمن حکمران کے ممل سے مماثلت دینے لگ جانا سخت ناانصافی ہے۔

گون بہت بڑاصوفی ہے، بہت بڑااسلام کارہنماہے، بہت بڑی اسلامی تحریک کا قائد ہے تو پھرائے ڈرکس بات کا ہے، کیوں امریکا میں چھپا بیٹھا ہے۔ ترکی آئے ،عدالتوں میں پیش ہو، اپنے خلاف مقد مات کا سامنا کرے اور اپنی ہے گناہی ثابت کرے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا پیروکار ہے، عالمی طاقتوں کی اسے پشت پناہی حاصل ہے تو پھرائے ڈرکس بات کا ہے؟ اگر بے قصور ہے تو اپنے ملک میں آگر مقد مات کا سامنا کرے، اور اپنی اخلاقی برتری ثابت کرے۔ آخر بنگلہ دیش کے اسلام پیندوں نے بھی تو مردانہ وارجھوٹے مقد مات کا سامنا کیا اور بہادر شیروں کی طرح بھانسیوں کا بچندا جوم کر اس پرجھول گئے۔

ترکی میں سیکور طبقات اور ان کی نمائندہ فوج کے اسلام پبند محکمرانوں کے خلاف ظلم و جبر کے طویل تاریخی پس منظر کے ہوتے ہوئے اردگان اس خونی بغاوت کے بعد جب اسے زیردست عوامی تائید حاصل ہے، اگر ایک ہمہ گیرتفتیش، تطهیر اور صفائی کا عمل شروع نہیں کرتا تو اسے چاہے کہ وہ محکومت کرنے کے بجائے سبزی کی دکان کھول لے کہ یہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔

محترم خاکوانی صاحب! فدرت نے اردگان کوتر کی میں اسلام پبندوں کے خلاف 70 سال کا پھیلا یا ہوا زہریلا جابرانہ جال کا ٹیے کا بہترین موقع عطا کیا ہے، اس کے لیے اے محیرالعقول عوامی تائید حاصل ہے۔ اس کے بعداگروہ اس موقع کوضائع کردیتا ہے تو اس سے بڑا مخیرالعقول عوامی تائید حاصل ہے۔ اس کے بعداگروہ اس موقع کوضائع کردیتا ہے تو اس سے بڑا مان کوئی نہیں ، اس سے بڑا موقع ہے شناس کوئی نہیں۔

## بالتفوران كخارشك



آپ نے اردگان کو جوٹو سے غلط طور پر تشبید دی ۔ جھٹو جا گیردارانہ پس منظرر کھنے والالیڈر تھا،
اپ خالفین کو ماورائے عدالت قتل کرانے کے علین الزامات اس پر عائد تھے، پاکستان کو دو
کلڑے کرنے میں اس کا بہر حال ایک کردار تھا، شخ مجیب نے اس کے خلاف فوجی بعناوت نہیں
کی تھی بلکہ الیکشن جیتا تھا، جبکہ اردگان ایک غریب خاندان کا پس منظرر کھنے والا کردار ہے، اس پر
اپ خالفین گفتل کروائے کا کوئی الزام نہیں ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اردگان کے خلاف کسی
نے الیکشن نہیں جیتا کہ وہ اس کوافتد ار میں آئے سے روکنے کے لیے ادھ ہم ادھر تم کا نعرہ بلند
کررہا ہو بلکہ وہ تو قومی مجرموں کو کٹیرے میں لانا جا بہتا ہے، بعناوت برپا کرنے والے اور ملک
میں خانہ جنگی اور انار کی پھیلانے والے پورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا جا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میں خانہ جنگی اور انار کی پھیلانے والے بورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا جا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میں خانہ جنگی اور انار کی پھیلانے والے بورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا جا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میں کوئی کیا وہ غلط کرنا جا بہتا ہے۔

موجودہ تناظر میں ترکی میں اردگان کوئل کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنا محض ایک شخص کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اسلام پہندی کے خلاف اس نفرت کا اظہار ہے جس کا ارتکاب ترکی میں بطور ایک سٹم سابقہ ستر سالوں سے کیا جارہا ہے۔ اس کے باوجود اردگان پر الزام عائد کرنا کہ وہ اپنے اقتد ارکومضبوط کرنے اور اپنی شخص آ مریت کومسلط کرنے کے لیے ایسا کررہا ہے تو یہ ایک انتہائی برگمانی اور خلاف حقیقت بات ہے۔ کیا اس کا مامنی اس طرح کا سازشی رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ الزام عائد نہیں کیا لیکن بعض لوگ د بے مامنی اس طرح کا سازشی رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ الزام عائد نہیں کیا لیکن بعض لوگ د بے دیا قطوں میں اس کا ظہار کررہے ہیں۔

آپ کو یہ فکر ہے کہ اس کا انجام بھٹو جیسا نہ ہو۔ میرے محترم! بھٹو کا انجام معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا کہ وہ پاکتان کے ایٹمی طاقت بننے کے خواب کو مملی جامہ پہنانے کی راہ میں ہر امریکی ڈکٹیشن اور دھمکی کو جوتے کی نوک پررکھتا تھا، اور پھراسی جرم کی پاداش میں ضیا کو بھی فضا





میں اڑا دیا گیا۔ لبندااب اگرتر کی میں اپنے ملک کے تحفظ، بہتری اور اسلام پہندوں پرخونچکاں جرکاراستہ بندکرنے کے لیے اردگان ہرامریکی ڈکٹیشن کو جوتے کی ٹوک پررکھتے ہوئے صفائی کا ایک ملک گیر پروگرام روبہ ممل لایا ہے تو وہ میں ایک درست اور فطری راستے پر ہے۔ اس بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے پاس درست یا غلط صرف راستہ منتخب کرنے کی چوائس ہے، رہا انجام تو اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اردگان کو قدرت نے بہترین موقع دیا ہے کہ وہ شیر کی طرح جیے، ان کھات کواگر وہ گیدڑ کی طرح جیتا ہے تو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اے موت کہ آتی ہے اور کس طرح آتی ہے۔ گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے جا ہے سوسال بھی جی لے اور چا ہے بورے اعز از واکرام کے ساتھ ہی اس کی تدفین کی جائے جبکہ شیر شیر ہوتا چا ہے بستر پر موت آئے چا ہے بہادر شیروں کی طرح حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے حان دے دے۔

ان معروضات کا مطلب بیندلیاجائے کہ اردگان کوئی معصوم فرشتہ ہے، اس ہے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی اور بیکہ وہ اسلام کا واقعی کوئی بہت بڑا علمبر دار ہے، بالکل نہیں بہیں ایسی کوئی بھی غلط بھی نہیں ہیں ہوتا توظلم اور جر ہے غلط بہی ہوتا توظلم اور جر ہے غلط بہی ہیں کہ اردگان اگر غیر مسلم بھی ہوتا توظلم اور جر ہے تارتار جس قتم کا تاریخی ہیں منظر میں نے اس کا بیان کیا ہے، اس کے ساتھ اس سے فطرت اس کروار کا مطالبہ کرتی جس کا مظاہرہ اس وقت وہ کررہا ہے۔ انسان کے کروارکواس کے پورے کیس منظر اور پیش منظر کے ساتھ پر کھنا چا ہے۔ اس موقع پر اگر اردگان دوچار ہرارنا می گرامی اور طاقتور لوگوں کو پھانسیوں پر بھی لاکا دیتا ہے تو اس کا جواز اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سے اختلاف کاحق تو صاصل ہے لیکن معروضی حالات اور پس منظر و پیش منظر ہے آس کھیں بند

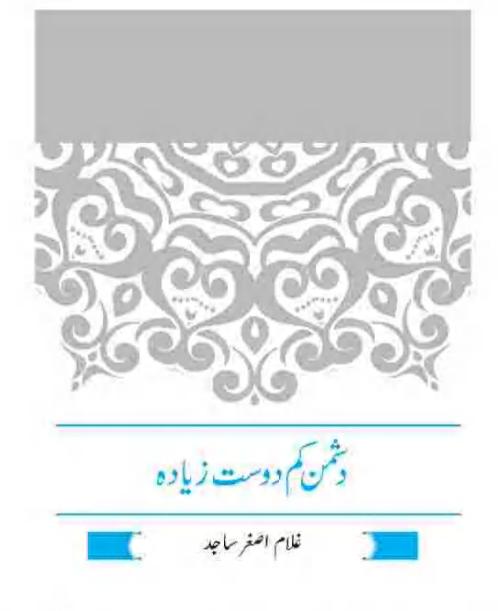

عجب ہے کہ جس بات پرترک قوم ، حکومت ، اپوزیشن جماعتوں اورفوج میں کسی ایک کوبھی اعتراض نہیں بلکہ وہ اس تاریخی لیمے کے تاریخی حالات سے اتحاد و پیجبی کے ساتھ نبٹنے کے لیے باہم ایک ہوچکے ہیں ، اس معاملے پر باہر والے گہری تشویش کا شکار ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں صرف ایک سال کے اندرار دگان دور کا خاتمہ در کھے رہے ہیں اور خانہ جنگی کی پیش گو ئیال فرمار ہے ہیں۔ دلچیپ بات بیہ ہے کہ بیمر وہاں سے اٹھا ہے جو ہر رات اردگان حکومت کے دھڑن تینے کا خواب و کیھتے ہیں ، ان کی ''حساس' طبعتوں نے سیاسی نجومیوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ در حقیقت الیے منظر نامے میں جھنے والے ترکی میں پچھلے کئی سالوں سے جو پچھ ہوتا رہا ہے اس کا در سے ادراک نہیں دکھتے ۔ اگر انہیں تجھ معلوم ہے تو صدارتی محل ، کرپشن الزامات ، صحافیوں کی گرفتاریاں اور معطل سرکاری ملاز مین۔





#### جميں ابتداء میں ہی کچھ باتیں مجھ لینی حاصیب

اولا: اگرار دگان ایسے عناصر کومزید ریاستی اداروں میں رکھتے ہیں تو انہیں مزید ساز شوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ بات محض اگر کی بنیاد پرنہیں کہی جارہی بلکدان کی طرف سے ایک بڑا جوت دیا گیا ہے۔ ناکام خونی بغاوت کے بعد بدشمتی ہے وہ مزید کوئی خطرہ نہیں پالنا چاہتے ، اور آج کی پریس کا نفرنسز کے بعد تو اپوزیشن جماعتیں بھی نہیں جا جتیں کہ ایسے عناصر ریاستی اداروں میں چھلیں چولیں جونظام کے لیے دوبارہ خطرہ بن سکیں۔

دوم ترک قوم ابھی اردگان ہے بیزار نہیں ہوئی بلکہ غلطیوں کے باوجود ( وہ غلطیال نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ غلطیاں جوخو در ک عوام سمجھ رہی ہے، مثال کے طور پرشای شہریت جس یرعوام نے اردگان کی بات مانے ہے انکار کرویا، مجبوراً انہیں وضاحت کرتے ہوئے مہارت فراہم کرنے کے ساتھ مشروط کر کے اس اوین آفر کو محدود کرنا بڑا) ان کی حامیوں کی تعداد ترکی میں ہی نہیں دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔اگران ہے کوئی بیزار ہوا ہے تو وہ ان کے مقصد سے عناد ر کھنے والے ہی ہوئے ہیں۔خوش قتمتی ہے ان کے پاس اردگان کا اپنا ہی پرانا ساتھی ہے، لیکن ان کی برشمتی ہے کہ فتح اللہ گولن 2002ء والا گولن نہیں رہا، جس کی مدد کے بغیر شایدر جب طیب اردگان نہ جیت یاتے۔اب فنح اللہ گون 2016ء کا گون ہے جوامر کی ریاست پینسلوانیا میں ر ہتا ہے۔ دنیامیں اس کا نیٹ ورک اگر چے مضبوط سمجھا جا تا ہے لیکن ترکی میں وہ اپنی مقبولیت کھو چکا ہے۔اس کاسب سے برا شبوت تو یہی ہے کہ وہ این اثر سے فوجی بغاوت کا میاب نہیں کروا ے اہلکہ ترک قوم کی نگاہ میں مزید نا پسندیدہ ہو چکا ہے۔ اس کا شبوت پیجمی ہے کہ اردگان نے اس کی مخالفت کے باوجود کئی ریفرنڈم اور انتخابات جیتے ہیں، حالیہ انتخابات میں جس میں ایک مرحلے پران کے ووٹوں کا تناسب کم ہوا تب بھی وہ عددی لحاظ سے اپنے سابقہ ووٹوں سے زیادہ

### بالتقور الشي كنارش



ووٹ لے چکے تھے۔ ہمارے ہاں میر عموی تاثر پیدا ہور ہا ہے کداردگان باغیوں کو پھانی پر لاکا نا چاہتا ہے لیکن میر تاثر بھی مغربی میڈیا کے زیراثر پیدا ہوا ہے البتہ جواحباب ترک حالات کو براہ راست مانیٹر کررہے ہیں، وہ صاف و مکھ رہے ہیں کہ پھانی کے نعرے عوام کی طرف سے اٹھ رہے ہیں ۔ طویٰ اوز کال، مرکار یا شہر کی رہائش ہیں اور استغبول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، خوش قشمتی ہے ایردگان کی کٹر مخالف ہیں مگر کہتی ہیں:

''وہ رات پاگل بن کی رات تھی ، نینکوں اور گولیوں کے بجائے آگ کے الاؤ بھی ہوتے تو لوگ اردگان کو بچانے کے لیے ان بیں بھی کود جاتے ، لوگ بھی پاگل ہو پچکے ہیں ، وہ سراکوں پر بیٹھے ہیں لیکن پچھ بھی کر بحتے ہیں ، میرے والد نے جھے سرکاریا بیں والی بلالیا ہے۔''
یہ بیٹھے ہیں لیکن پچھ بھی کر بحتے ہیں ، میرے والد نے جھے سرکاریا بیں والی بلالیا ہے۔''
یہ ایک اردگان مخالف کی گواہی ہے اور حقیقت کی خماز بھی ۔ اردگان جس مساوی ریاست کے خدشات کو ایک عرصے سے بیان کررہے تھے وہ حقیقت بن کرسامنے آئے ہیں۔ یہ بعناوت کوئی راتوں رات نہیں اٹھی ، 2007ء میں ایک الی فوجی بعناوت کا منصوبہ پڑا گیا، 2012ء میں کوئی راتوں رات نہیں آٹھی ، 2007ء میں ایک الی فوجی بعناوت کا منصوبہ پڑا گیا، 2012ء میں گوئی راتوں کرنے کر پشن تحقیقات کے لیے اردگان کو گرفتار کر کے کر پشن تحقیقات کے لیے اردگان کو محمران پارٹی کے وزراء ، اردگان کے بیٹے اور اردگان کو پکڑنے کی ناکام کوشش کی گئی ، 2014ء میں ایک بارٹی کا انتخابی ترانہ جورجب طیب اردگان کی آ واز میں تو می ترانہ تھا اور ساتھ ایک میں ایک بڑے ناور پر لگر ترک جھنڈے

کی رسی کوئی شخص کا ہے دیتا ہے،اردگان کی آواز اجرتی ہے،لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور ہزاروں

لوگ اس ٹاور کے ساتھ چیک کرانسانی ٹاور کے ذریعے جھنڈے کوسنجال لیتے ہیں، یہ سیای

بصیرت کی انتہاتھی کہ اردگان نے ایسے خطرات کے لیے قوم کو پہلے سے تیار کیا، پھر 2015ء میں





ترک انٹیلی جنس ایجنسی ایم آئی ٹی نے خطرات اور خدشات کا اظہار کیا تھا۔ یہ بغاوت کوئی اجنبی

بغاوت نہیں تھی بلکہ عوام الناس اس سے آگاہ تھے، ای لیے ایک زبردست جذباتی رد ممل دیکھنے کو

ملاجس کے آگے ایک طاقتور منصوبہ بند بغاوت جے ٹینکوں اور فضائی مدد بھی حاصل تھی ، ناکامی

ملاجس کے آگے ایک طاقتور منصوبہ بند بغاوت جے ٹینکوں اور فضائی مدد بھی حاصل تھی ، ناکامی

ہوب جہدا، کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اردگان کے سامنے زبردست نعرہ بازی کی گئی کہ باغیوں کو

جب جہدا، کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اردگان کے سامنے زبردست نعرہ بازی کی گئی کہ باغیوں کو

پیانی پرادکا یاجائے تو اس وقت اردگان نے بڑے ذمہ داراندا ندازے کہا کہ جمہوریت میں عوام کی

مائے سے تجابل نہیں برتاجاتا، یہ آپ کا حق ہور ہم اس رائے پر پار لیمان میں بحث کریں گے۔

مائی تیوں اپوزیش جماعتوں نے وزیراعظم بن علی بلدرم سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں اور

پر اس کا نفرنسز کیس، مینوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اداروں کو باغی گون عناصر سے پاک کرنا

ضروری ہواورا گر حکومتی پارٹی پارلیمنٹ میں بھائی کی سزا بحال کرنے کی قرار داولاتی ہے تو ہم

ضروری ہواورا گر حکومتی پارٹی پارلیمنٹ میں بھائی کی سزا بحال کرنے کی قرار داولاتی ہو جم

بظاہر پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتوں نے بچانی کی بحالی کے معاسلے کواردگان اور توم کا معاملہ بنادیا ہے۔ غالب امکان ہے کہ بیشنل سیکیو رٹی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گاجس کے بارے اردگان نے کہاہے کہ وہ اس اجلاس میں اہم فیصلے کریں گے۔

دوسری طرف 79 ملین آبادی رکھنے والاترکی عددی اعتبار سے دنیا کی آٹھویں اور ناٹوکی دوسری طرف 79 ملین آبادی رکھنے والا ملک ہے جو 7 لاکھ 20 ہزار نفوس پر مشتمل ہے جس میں جزل/ایڈمرل کی تعداد 365 ہے، بغاوت کے الزامات میں 6000 (283،000 نیسد) فوجیوں کو حراست میں ایا گیا ہے جس میں جزل کی تعداد 103 (28 نیسد) ہے جن میں ہے 25 پر سخیدہ الزامات میں مرک ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں اساتذہ کی تعداد 2001 میں 5لاکھ 78 پر سخیدہ الزامات میں مرک ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں اساتذہ کی تعداد 2001ء میں 5لاکھ 78

### بالتفوران كنارشك



ہزارےزائدھی،گون عناصر15000 (2.6 نیسد) کی تعداد میں محکمہ جاتی طور پر فارغ کردیے گئے ہیں،اگر چہاردگان کی تعلیمی اصلاحات اورمعاشی ترقی کے بعد پی تعداد زیادہ ہو چکی ہوگی۔ 21 ہزار برائیویٹ اساتذہ کے پیچنگ لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں جبکہ ہائر ایجویشن کمیشن نے 1500 ڈینز کو استعفیٰ دینے کی تجویز دی ہے۔ ان تمام اقدامات میں قوم، حکومت، اپوزیشن جماعتوں اور فوج کی باہم اتفاق رائے ہے نظام کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کوا داروں ہے علیحدہ کر کے تفتیش کی جاری ہے تو اس پر باہر کے حلقے کیوں پریشان ہیں؟ پیعناصرایک لمبے عرصے ہے سازشوں اور بغاوتوں میں مصروف رہے ہیں اور اب ایک بڑی خونی کوشش کر بھی گزرے ہیں توایے میں ان کے لیے جذبہ رحم کی ایل کرنے والے دراصل بیرجاہتے ہیں کہ اردگان حکومت کوسلسل تناؤمیں رکھا جائے تا کہوہ مدف2023ء کو حاصل نہ کریا تیں جو دراصل تركی تو ٹاپ ٹین میں لے جانے كاخواب ہے۔ ترك قوم اردگان كے كرداراور تاريخ ہے واقف ہے کہ اگراں نے عزم باندھا ہے توبیخواتِ تعبیر یا کررہے گا-وہ اس کے لیے ملی اقد امات بھی كررہے ہيں۔"وشمن كم، دوست زيادہ" بيان كى تازہ خارجہ ياليسى ہے،اس كے بہلے مرحلے میں اسرائیل اور روس کے ساتھ تعلقات بحال کیے گئے ،شام اور مصراس کے اگلے ، مگر مشکل مرحلے ہیں- درمیان میں یہ بغاوت پھوٹ پڑی کیکن ناکام تھبری،اب کون کم فہم اردگان کو بیہ مشوره دینا جا ہتا ہے کہ جن منفی خارجی اثرات ہے محفوظ بنا کروہ اگلی منزل کو حاصل کرنا جا ہے ہیں ،ایسے منفی اندرونی عناصر کووہ بغاوتوں کے مواقع دیتے رہیں اوران کوسننجالتے رہیں !!

#### rabouter

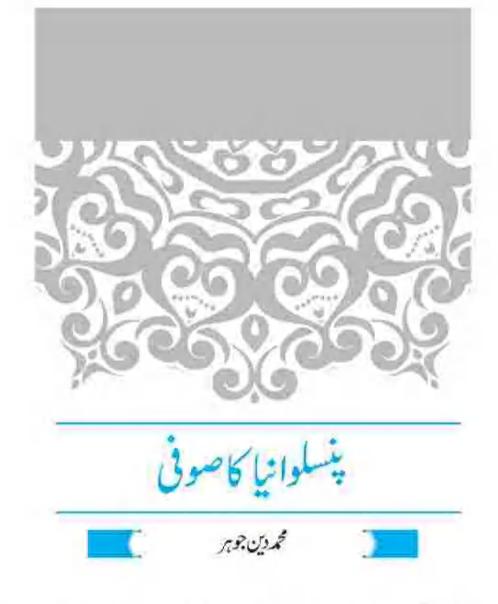

ہم نے اپنے گزشتہ مضمون میں ترک فوری بغاوت کوایک ایسے تناظر میں زیر بحث لانے ک کوشش کی تھی، جو ہمارے ہاں مسلسل نظرانداز کیا جارہ ہے۔ اس کے جواب میں جس طرح کی بے چینی اورر ڈمل سامنے آیاوہ ناچیز کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہاں معمول ہے۔ یہاں تو زیادہ تر لوگوں کی رائے میں یاردگان کا اپنار چایا ہموا ایک ڈرامہ ہی تھا۔ اکثر اسے نہایت استہزائی انداز میں زیر بحث لایا گیا اور اس واقعے کو یہاں کے غیر متعلق حالات پر منطبق کرنے کی بھونڈی کوشش بھی کی گئی۔ ہاں اگرائے وگیارہ کے فوراً بعد پیدا ہونے والے یہاں کے حالات پر منظبق کیا جاتا تو بات سجھ میں آئی تھی۔ اس مضمون کا مقصد اردگان کو اسلام کا ہیرو بنا کے چیش کرنا بھی نہیں تھا۔ بس اپنی نارسائی کود کھنے کی ایک سعی ضرور تھی ۔ ضمناً عرض ہے کہ جب قومی ذبین کی حالت ازکار اس فدر گہری ہوتو اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔

### بالمقور ل كنارش



دوسری طرف فتح الله گون کو مبرترین غدار این کہنے پر بھی ،اور ہم اے بجاطور پر یہی سمجھتے ہیں ، سیجھ دوستوں نے ناگواری محسوس کی۔ ہمیں جزمت تحریک کی خدمات، اس کے بانی کی زندگی، اس کے علمی کام اورار دگان ہے اس کے سیاسی اشتراک کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہیں۔ہمیں اس ہے انکارنہیں کہ وہ تنجد گزار، رائخ العقیدہ دیندار اور یکا صوفی ہے اور اس کی تحریک نے ساجی خدمت کے بڑے بڑے اور جیرت انگیز کام سرانجام دیے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک ارب تی آ دی ہے اور نہایت "سادگ" کی زندگی گزارتا ہے۔ کیکن ہمیں ریجی معلوم ہے کہ 2013ء میں اردگان کے ساتھ اس کے سیاسی اختلاف کی بنیادی وجوہات دوتھیں: ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی ،اور دوسرے شامی مہاجرین کوترکی آنے کی اجازت۔وہ اسرائیل ہے ہرشرط پر تعلقات کو باقی رکھنا جا ہتا تھا،اورشامی مہاجرین کی تركى آيد كے بخت خلاف تھا كيونگديد مهاجرين يورپ اورامريكا كے ليے مسائل كاباعث بن رہے تنے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مغربی سیکولرزم کا زبر دست حامی ہے اور اس کی تعلیمی تحریک سی آئی اے کے لیے دنیا بھر میں ایک آٹر کے طور استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردگان کے افتدارمیں آنے سے پہلے سے دنیا کے ٹی ملکول میں اس پر یا بندی ہے یا اس کے خلاف تحقیقات کی تیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ڈیج قانونی فرم نے اس کی تحریک کے بارے میں ہی این این امریکا پر جومعلومات جاری کی ہیں، وہ نہایت چیثم کشا ہیں۔اور جب ہالینڈ میں اس پریابندی لگائی گئی تو وہاں کی خفیدا بجنسی کے مخض ایما پریہ یا بندی ختم کی گئی تھی۔اگر جمیس خوش فہمی ہے کہ ایسا مسلمان "بدنزین غدار" نہیں ہوسکتا تو ہمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنو و کیھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خیال میں اجتماعی امور، قومی بقامیں اول اہمیت رکھتے ہیں اور ان کو انفرادی دینداری کے تناظر میں زیر بحث نہیں لا یا جا سکتا لیکن اس وقت پیرہاراموضوع نہیں ہے۔





ہمارا مقصد ترکی کی فوجی بغاوت کوطافت کے اس علا قائی اور عالمی تناظر میں و کچھنا اور پیر عرض کرنا تھا کہ مسلم مما لک اورمعاشروں کی بقائے امکانات کس تیزی سے معدوم ہورہے ہیں۔ ترك فوجی بعناوت كے سلسلے ميں کچھ واقعات كى اہميت كونظرا نداز نہيں كيا جاسكتا۔ 17 جولائى كو نیو یارک ٹائمنر نے امریکی وزیرخارجہ کا ایک بیان شائع کیا جس میں انہوں نے نہایت غصے میں ترک لیبرمنسٹر کے ٹی وی پردیے گئے ایک بیان کی سخت لفظوں میں تر دیدی تھی۔ترک لیبرمنسٹر کے بقول ترک فوجی بغاوت نه صرف امریکی منصوبه تفا، بلکه اس کی براه راست نگرانی بھی امریکا ہی نے کی تھی۔18 جولائی کو واشکٹن یوسٹ نے امریکی وزیر خارجہ کا ایک بیان شائع کیا جس میں کہا گیا تھا کہ فوجی بغاوت کے بعد کی جانے والی داخلی کارروائیوں کی وجہ ہے ترکی کی نیوممبرشپ خطرے میں ہے۔اگر چہ بعد میں اس بیان کی تر دید بھی سامنے آئی لیکن پیکوئی معمولی بیان نہیں تھا۔ ہمارے خیال میں بیامرنہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ روس کے خلاف نیٹو کی ممبرشپ بڑھانے کے لیے امریکانے ایڑی چوٹی کازورلگایا ہوا ہے اور ترکی اس کے اہم ترین ممبران میں ے ہے۔ اہم تربیہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ بات ترکی کی نیوممبرشپ تک جا پیچی ہے؟ گزارش ہے کدان واقعات کے پیچھے اصل کہانی کو دیکھنے کی کوشش کرنی جاہے۔ سوال یہ ہے کہ فوجی بغاوت کے فوراً بعد ترک امریکی تعلقات ایک دم شدید ترین تناؤ کا کیوں شکار ہو گئے ہیں؟ ہمارے لیے نیٹو کی ترک ممبرشپ کا معاملہ غیر معمولی اہمیت رکھتاہے کہ کیونکہ نیٹومما لک بھارت کو میزائل سٹم میں شمولیت کی پیشکش پہلے ہی کر چکے ہیں اور ترک فوجی بغاوت اور ترکی کے نیٹو ے اخراج کے بعد اس امر کا قوی امکان ہے کہ بھارت نیٹو کا مکمل ممبر بن جائے۔ہم احباب کی نارافتگی کے باوجود صرف بیعرض کرنا جاہ رہے ہیں کہ ترکی فوجی بغاوت اپنے نتائج میں ہماری قومی سلامتی بربھی براہ راست اثرانداز ہوسکتی ہے۔اس بغاوت کا ایک بڑا مقصدروں اورترکی

## بالمقور ك كنارش



کے تعلقات میں پیش رفت کورو کنا تھا جوعلاقے میں بڑی تبدیلیوں کاعند بیددے رہی تھی۔

گزارش ہے کہ ترکی وقت کے مطابق رات ساڑھے دیں بجے جب بغاوت شروع ہوئی ،تو ابتدائی مرحلوں میں باغیوں کو برتری حاصل تھی۔اس بغاوت کا مرکز دراصل ترک فضائے تھی، کیکن وہ بھی منقشم ہو چکی تھی۔مر مارا ہے استنبول آتے ہوئے اردگان کے طیارے پر دوائف سولہ طیاروں نے حملہ کیا جواس کے ساتھ محویرواز دوحامی ایف سولہ طیاروں نے پسیا کر دیا اور دوسری اطلاع میہ ہے کہ اس طیارے نے بیہ بتایا کہ بیرایک عام ایئز لائٹز ہے۔ بہرحال رات کے تقریباً ڈھائی بجے جب باغیوں کے یاؤں اکھڑنا شروع ہوئے تو ترک حکومت نے پہلے اور فوری اقدام کے طور پرانقر ہ اور انسرلک کے ہوائی اڈے پرنوفلائی زون کا اعلان کیا اور ساتھ ہی امریکا کوبھی مطلع کر دیا کہ اگر کوئی طیارہ اس اہم ہوائی اڑے میں داخل ہوایا وہاں ہے اڑا تو اسے مار گرایا جائے گا۔ ترک حکومت نے اس نو فلائی زون کو حامی فضائیداور حامی فوج کی مدد سے با قاعدہ نافذ کر دیا۔اس اعلان کی خاص اہمیت ہے۔ یادر ہے کہ عدنہ شہر کے باس واقع انسرلک غیو کے اہم ترین ہوائی اڈوں میں ہے ہے اور وہاں موجودا پٹمی ہتھیار پورے پورپ کے کسی بھی دوسرےاڈے سے زیادہ ہیں۔ بیوہ رپورٹیس ہیں جوعالمی میڈیامیں بڑے پہانے پرشائع ہوئی ہیں، اور ترک حکومت کے بیا نات اور ترکی پرلیس میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

الیکن 17 جولائی کوئی این این امریکا کی رپورٹ کے مطابق اصل کہانی اگے روز لینی 16 جولائی کوشروع ہوئی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ،ترک حکومت نے امریکا ہے اڈے میں جانے اور وہاں باغیوں کو تلاش کرنیکی اجازت طلب کی۔ امریکا نے بیا جازت دینے ہے انکار کر دیا۔ لیکن ترک حکومت نے نہ صرف اس انکار کومستر دکر دیا، بلکہ اس کے جواب میں ترک خصوصی دستوں نے اس ہوائی اڈے کو گھیرے میں لے لیا، اور امریکی اجازت کے بغیراڈے میں داخل





ہو گئے۔اس وقت اڈے پرتزک فضائنے کے دوانف سولہ طیارے موجود تنے جو کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔اڈے کی تلاثی کے بعد وہاں ہے ایک ترک جرنیل اور ترک فضائیہ کے گیارہ پائلٹ دستیاب ہوئے ،جنہیں وہاں کے خفیہ خانوں میں با قاعدہ چھیایا گیا تھا۔ترک فوج نے ان باغیوں کو گرفتار کر کے اپنی حراست میں لے لیا اور اب اعتبول لا کران کی تفتیش کی جارہی ہے۔تزک فضائیہ کے باغی طیاروں کی مُدایئر ری فیولنگ کا پوراا نظام بھی امریکا کے زیر کنٹرول اورز براستعال اسی ہوائی اڈے ہے کیا گیا تھا۔ بیروہ رپورٹ ہے جوی این این امریکانے جاری کی ہے۔ سی این این امریکا کی اس رپورٹ کے بعد، جوایک طرح کا غیرسر کاری اعتراف ہے، اب اور کیا تجزیہ باقی رہ جاتا ہے؟ ترک امریکی تعلقات میں شدیدترین بحران ای وجہ سے پیدا ہوا ہے کدتر کوں نے '' ثبوت'' دینے میں کوئی سرباقی ہی نہیں رکھی اورا مریکا کو پیربات بہت بری لگی ہے۔ یا کستانی تو پیچارے حیب کر جاتے ہیں لیکن اردگان حیب نہیں رہا۔اس بغاوت کی اصل نوعیت ترکی پر براہ راست استعاری حلیجیسی ہے۔واضح رہے کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کے فورا بعد ترک امریکا تعلقات اب تک کے سب سے بڑے بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بیہ بحران تركى كى سلامتى كے ليے از حدتشويشناك امكانات كا حامل ہے۔ يہال مسكداردگان كانہيں ہے، بلکہ ترکی کی سالمیت کا ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، ہم اے changeregime کی ایک ناکام کوشش سجھتے ہیں، جوضر وری نہیں کہ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔اس نا کام فوجی بغاوت کے جومکنہ نتائج برآ مد ہو سکتے ہیں ، وہ ترکی کی ملکی سلامتی اور پورپ اورمشرق وسطی میں طاقت کے توازن پر بھی براہ راست اثر انداز ہوں گے۔

میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانی چیزوں کوجس تناظر میں دیکھتے ہیں،اس میں ایسی رپورٹس کی

## بالمفور ك كنارشك



بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری غیر شجیدگی میں اگر بوری بغاوت ڈرامہ ہوسکتی ہے، تو ان ر پورٹول کی کیامعنویت ہوسکتی ہے؟ ہمارے نز و یک'' ہاتھی'' کو'' و کیجنے'' کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ آنکھیں بندکر کی جائیں اورائے ٹول کر دیکھا جائے کیونکہ اس طرح تسلی زیادہ ہوتی ہے،اور آئکھوں ہے دیکھنا ہمارے لیے باعث عار ہے۔ اگر ہمارا کوئی صحافی اس وقت ترک امریکا تعلقات میں شدیدترین کشیدگی کی واقعاتی صورت حال ہی کو دیکھ لے اور اس کا تجزیہ ساس طاقت کے موجودہ تناظر میں سامنے لے آئے تو ساری صورت حال بالکل یائی ہوجاتی ہے۔ لیکن کوئی بھلا یہ کیوں کرے؟ ڈرتے ڈرتے عرض ہے کہ عالمی طاقت کو زیر بحث لاتے ہوئے جو نظری پہلواورفکری تناظر دنیا بھر میں معردف ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی اس کا ذکر بھی کردے، تو لوگ اے ذاتی جنگ شارکرتے ہیں۔اورکوئی بات کسی کی استجھ ' ہے تھوڑی می ادھرادھر ہوجائے تولینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ طاقت کے نظام کی اپنی ایک حرکیات ہوتی ہے جس میں نظریات، پالیسیاں اور واقعات بکسال اہمیت رکھتے ہیں، اور جن کے پیچھے تاریخ کو دیکھنے کا کوئی نہ کوئی خاص نقط و نظر بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ صحافت کا مقصد معلومات اور تفریح فراہم کرتے کے ساتھ ساتھ طافت کے عالمی اور علاقائی نظام کاعلمی اور فکری تجزید کرنا بھی ہے۔ بہرحال ہمارے تجزیے ہے جن دوستوں کی دل آزاری ہوئی،ہم ان ہے معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہم دیانت داری ہے اور حلقا ان سب کوایے ہے بہتر انسان اور عزت میں بڑا سمجھتے ہیں لیکن پیضرور کہنا جا ہیں گے کہ اگر ہم نے متفقہ طور پر تو می حالت ا نکار ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو کم از کم ناچیزاں کا حصہ بننے کے لیے تیارٹہیں۔

#### racedar



#### بإكستان اورتركي ساتھ ساتھ

#### انٹرویو: ڈاکٹرندیم احمدخان 📜

ضبیب فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد منظیم ہے، جس نے 16 جولائی کور کی میں ناکام فوجی انقلاب کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ گیا۔ یہ پاکستان میں ہونے والا اب تک واحد مظاہرہ ہے، جوطیب اردگان اور ان کی حکومت کے حق میں پاکستان میں کیا گیا ہے۔ ضبیب فاؤنڈیشن کے چیئر مین ڈاکٹر ندیم احمد خان صاحب نے ترکی کی فلاحی منظیم آئی آئے آئے (انسانی یاردم وقفی ) کے اشتراک سے پاکستان میں کئی فلاحی کام کیے ہیں۔ اس منظیم کے تحت وہ ترکی سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے فلسطین ''فریڈم فلوٹیلا'' کے کر پہنچے تھے۔ ترکی سے وہ مطلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے فلسطین ''فریڈم فلوٹیلا'' کے کر پہنچے تھے۔ ترکی سے وہ مسلسل را بطے میں ہیں اور تازہ ترین صورتھال سے واقف ہیں۔ ''امت'' نے ان سے ترکی کی موجودہ صورتھال پر گفتگوگی ، جونذر قارئین ہے۔

س: پاکستانی میڈیا آج بیسوال کررہاہے کر کی میں باغیوں کو پیانی ویے کا اعلان کیوں کیا جارہاہے۔ کیا ترک حکومت آئی بردی تعداد میں اوگوں کو بھانی دے سکے گی؟ نیز بید کداس

### بالتفوران كنارشك



#### سارى صورتحال سے يا ستان كياستى حاصل كرسكتا ہے؟

🕹 ترکی میں جن لوگوں نے حکومت کا تنختہ الٹنے کی سازش کی ،انہیں آسٹین کے سانب کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ بیلوگ ریاست ترکی کے خلاف سازش کررہے تھے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال یا کتان میں ہے۔ جولوگ ریاست یا کتان کے خلاف سازشیں کررہے ہیں، ان کے خلاف قبائلی علاقوں میں ضرب عضب اور بلوچتان اور کراچی میں آپریشن کیے جارہے ہیں۔ ہماری وہ توانائی جوملک کی ترقی کے لیے استعال ہونی جا ہے تھی، وہ ریاست کے دشمنوں سے لڑنے میں صرف ہور ہی ہے۔ پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ کے سر براہ لندن میں بیٹھ کر جمہوریت کے نام پرایک مافیا کی شکل میں کام کررہے ہیں۔انہوں نے بھی میڈیا کواینے پیغامات پہنجانے کا ذر بعد بنایا۔ بالکل ای طرح فتح اللّٰد گولن نے امریکہ میں بیٹھ کراس سازش کوانجام دیا۔ بیریاست کے خلاف سازش ہے۔ہم شاید بیسازش برداشت کرلیں الیکن ترک قوم اس سازش کو برداشت نہیں کر علتی۔ پاکستان نے بھی تو بعص سای رہنماؤں کی تقریروں پرای لیے پابندی لگائی ہے کہ وہ ریاست کے انتحام ہے خلاف ہیں اور ان کا یا کستان کے دشمن ملک کے ساتھ رابطہ ٹابت ہو گیا ہے۔ یا کتان میں ملک دشمنوں سے تملنے کے لیے فو می عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ بھانسیوں یرای لیے ملدرآ مدکیا جارہا ہے۔ ترکی میں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، جو دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں ایک عالمی سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں ترکی کے اپنے ہی آستین کے سانپ شامل ہیں۔ای لیے گون کے میڈیا اوراس کے صحافیوں پریابندی لگائی گئی ہے۔ترک فوج کے 4 فوجی ہیلی کا پٹر، 6 جیٹ طیار ہے اور ایک بحری جنگی جہاز غائب ہے اور ابھی تک ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ان جیث طیاروں میں ایف سولہ بھی شامل ہیں۔ سیٹلا ئٹ سٹم بھی ان کو تلاش نہیں کر پار ہا ہے۔ ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جن پولیس





والوں کو گون کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے پولیس سے نکال دیا گیا تھا، وہ برطرف پولیس والے ہی فوجی ٹینک چلاتے ہوئے پڑے گئے ہیں۔ 3 ہزار جھوں کو بھی گون کی جماعت کے ساتھ تعلق کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے۔ ان ہیں ہریم کورٹ کے دو بھر بھی شامل ہیں ۔ گون ماتھ تعلق کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے۔ ان ہیں ہریم کورٹ کے دو بھر بھی شامل ہیں ۔ گون گروپ بہ آسانی گروپ نے اپنا انتظام مکمل کر رکھا تھا، تا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہواور ان کا گروپ بہ آسانی افتدار پر قبضہ کر سکے۔ وہ فوجی اور سابق پولیس والے جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا، آپ ہی بتا کیں کہ کس سزا کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ترک صدر کو قبل کرنے کی سازش کی ۔ عوام پر گولیاں برسائیں اور ترک عوام بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ پاکستان اس وقت الی صور تحال کے دوجا زمیس ۔ وہ لوگ اس وقت درس انسانیت پڑھار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ ان لوگوں کو ساف کے گئیرے میں لا یا جائے۔ وہ جوفوج کی وردی پہن کرلوگوں گوتی کررہے تھے۔ اگر ان انصاف کے گئیرے میں لا یا جائے۔ وہ جوفوج کی وردی پہن کرلوگوں گوتی کررہے تھے۔ اگر ان

#### س: عوام كيول اردگان ميں سائے آئے اور اس قدر شديد رقبل ديا كه باغيوں كورو كئے كے ليے شيكوں كے آگے ليث محے اس كى وجدا قضادى ہے ياسيا ى؟

ن عوام اینے لیڈروں کے ساتھ دووجوہات کی بناپران کے حق میں سرگوں پر آتے ہیں۔
نظریاتی اورا قتصادی۔ طیب اردگان کے معاملے میں عوام کی اکثریت ان کے ساتھ نظریاتی تعلق کی بناپرسڑکوں پر آئی ہے۔ اس نظریاتی تعلق کی مزید تقسیم کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام ترکی اور اس کی جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آئے ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آگے ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آگے ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں اس کی جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں اس کی جمہوریت کو بچان کی ایولک سرلک پارٹی ہی سرٹ پرنگل آئی۔ اردگان کی سابق جماعت سعادت پارٹی بھی اس فوجی بخاوت کے خلاف نگل کرآئی۔ بیترک نیشنل ازم کی بہترین مثال ہے۔ ترک قوم کی شرح خواندگی 3.98

### بالمقور لل كنارش

فیصد بنائی جاتی ہے۔ لیکن میراخیال ہے کہ اس کی شرح خواندگی 100 فیصد ہے۔ وہ جانے ہیں کہ اس سازش کے پس پردہ کون ہے؟ سازشیں پہلے ہے جاری تھیں۔ وہ پائٹ جس نے روس کا جہازگرایا تھا ، اس نے جہازگرائے کے لیے ترک حکومت یا ایرفورس کے سربراہ یا کسی اور ذمہ دارکی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، بلکہ گولن کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس کے بیتیج میں ترک صدر کو روس ہے معانی مائٹی پڑی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی آگئے۔ یہ کس کی خواہش ہو علی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ کیونک اگر ہیں ہے ہی جیلی کا پیڑز کے ایندھن کی ریفولنگ ہور ہی ساری دنیا جانتی ہے۔ کیونکہ امریکی اگر ہیں ہے ہی جیلی کا پیڑز کے ایندھن کی ریفولنگ ہور ہی حقی ۔ یہ بین الاقوامی سازش نہیں تو اور کیا ہے کہ ترکی کے اسٹر ٹیجک اثاثے لا پتہ ہیں۔ ترک حکومت کے لیے مشکل ترین دور ہے، انہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور حکومت دونوں کوان کا ساتھ دینا جائے۔

س: فتح الله گون تو مختف ملکوں میں فلاحی کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی تنظیم صحت اور تعلیم کے شعبے میں کام کرر ہی ہے۔ ان کی کتابیں بھی اروو میں ترجمہ بور ہی جیں؟ ان کا اگر اروگان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے تو بیسازش کیے ہوگئی؟

ن اردگان نہیں بلکہ تانسوچلر کے انٹیلی جنس چیف اور ترکی کے قومی سراغ رسال ادارے کے سابق سربراہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فتح اللہ گون کی ہزمت تحریک ہی آئی اے کی ایک کورنظیم ہے، جس نے 1990ء کی وہائی میں کی آئی اے کے 130 اہلکاروں کا از بکتان اور کرغیز ستان میں اسا تذہ کے روپ میں تقرر کیا۔ بعد میں روس نے فتح اللہ گون کے کی آئی اے کر غیز ستان میں اسا تذہ کے بعد روس سے انہیں نکال دیا تھا۔ جبکہ سات وسطی ایشائی ممالک سے را بتوں کا جبید کھلنے کے بعد روس سے انہیں نکال دیا تھا۔ جبکہ سات وسطی ایشائی ممالک میں بھی ان کی تنظیم کو نکال باہر کیا گیا۔ اب وہاں اس پر پابندی ہے۔ دراصل ان کا کام ایسا بی ہیں بھی ان کی تنظیم کو نکال باہر کیا گیا۔ اب وہاں اس پر پابندی ہے۔ دراصل ان کا کام ایسا بی ہیں بھی ان کی تنظیم کو نکال باہر کیا گیا۔ اب وہاں اس پر پابندی ہے۔ دراصل ان کا ایمان خرید تی





ہے۔اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے،لیکن تبلیغ اور فلاحی کاموں کا گوشہ الگ الگ ہوتا ہے۔ انسانیت کی خدمت بلاتخصیص ہوتی ہے ۔ گولن کی طرح ا ہے نظریات کھونے کے لئے نہیں ہوتی ۔ فتح اللہ گون کوئی سیاسی آ دی نہیں وہ تو متحدہ قومی مومنٹ کی طرح ایک مافیا ہے۔ آپ سوچیں جیسے سیودی چلڈ رن نے یا کستان کوا یبٹ آ با دجیسے شرمناک واقعے ہے دو جار کروایا اور ڈ اکٹر شکیل آفریدی جیسے غدار کو پیدا کیا۔ آج کل دنیا میں انٹیلی جنس ایجنسیاں این جی اوز کے بہروپ میں کا م کرتی ہیں ۔ پاکستان میں بھی گولن کے ادارے ی آئی اے کے لئے کام کررہے ہیں۔ یا کتان میں ان کے اسکول کیا مفت میں تعلیم ویتے ہیں؟ ان کی فیسیں تو کوئی عام شہری برداشت ہی نہیں کرسکتا۔ یہ اینے اسٹو دفش کے والدین کے عہدے دیکھتے ہیں اور پھران کوایے خرچ پرترکی کی سیر کراتے ہیں۔اس میں کہیں اسلام کا ذکرنہیں ہوتا۔ وہ باثر والدین پھر گون کی تنظیم کے لئے اچھا سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ یا کستان میں گون کا شیلی ویژن SEE TV کے نام سے کام کررہا ہے۔اس میں کہیں بھی اسلام کا دری نہیں ہے۔ یا کستان کو ہوشیار ہونا جا ہے کہ بیا ہے ملک کے نہیں ہے تو یا کستان کے کہے وفا دار ثابت ہوں گے؟ فتح اللہ گلن کا سعید نوری ہے اب کوئی روحانی یا قلبی تعلق نہیں ہے۔اس نے صرف بدلیج الزمان نوری کا نام استعال کیا ہے۔ سعیدنوری کے اصل وارث سعیدنوری ہیں، جن کی نوری جماعت ترکی میں زیادہ بڑا کام کررہی ہے اور مولا ناروم کی تعلیمات ہے بھی فتح اللہ گولن کوسول دور ہیں۔

( بشکریه روزنامه امت گراچی ا







#### مختضرفوري درخواست بنام جناب اردگان





#### عالى مقام والاشان جناب اردگان

جنابعالي

مؤد باندگزارش ہے کہ ترکی کے داخلی حالات کی وجہ سے آنجناب آج کل بہت مصروف بیں، لیکن چندا نتہائی ضروری معروضات پرغور کے لیے آپ کا تھوڑا سافیمتی وقت درکار ہے۔ جناب کے الطاف عمیم سے امیدوار ہوں کہ فیدوی کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔

گزارش ہے کے عظیم پیشوااور متبحر عالم عزت مآب فتح اللہ گولن مد ظلدالعالی نے ، ترکی میں جو خون خرابہ ہوا، اس پراہنے پہلے الہامی فرمان میں اسے ''آپ کا اپنار چایا ہوا ڈرامہ'' قرار دیا ہے۔ معا بعد دنیا کے واحد حق گومیڈیا نے ، ظاہر ہے کہ اس سے مراد صرف مغربی میڈیا ہی ہوتا ہے ، اس کی فوری تقیدین فرمائی ہے۔ پاکستان میں بھی ترکی سے مجت رکھنے والے لوگ اس خون







خراب کو جھول کراس عظیم پیشوا کے فرمان کو بی اہم سجھتے ہیں۔ لیکن پچھنا ہجاز ابھی بھی متر ددہیں،
عالا تکہ حق پرست مغربی میڈیا نے اس البهام واجب الا ذعان کے درست ہونے کی گواہی دے
دی ہے اور اسے چار دانگ عالم میں مضتہر بھی کر دیا ہے۔ ہمارے خیال میں ترکی کی سالمیت،
ترک جمہوریت اور عوام کی جانوں کا ضیاع ایک بالکل معمولی اور شمنی مسئلہ ہے جے خاکم بدئن
ترب جمہوریت اور عوام کی جانوں کا ضیاع ایک بالکل معمولی اور شمنی سئلہ ہے جے خاکم بدئن
تاتھ میروز کا معمول تھا۔ خاکم بدئن! آپ نے معمول میں خلل ڈال کے ہمیں بہت پریشان کر
رکھا ہے۔ آنجنا ہو ۔ گزارش ہے کہ اپنے محترم سفیر کو ہدایت جاری فرما کیں تاکہ وہ یہاں ایک
بیان دے دیں کہ میں معمول میں خلل نہیں تھا بلکہ آپ کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ بی تھا تاکہ ہماری
پریشانی ختم ہو۔ بھائی چارے کا میں طلب تو نہیں ہے کہ ترکوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو کیونکہ
ہمیں اور بہت کام ہیں۔ ہم آپ کے سفیر محترم کے بیان کی ایک کا بی عالی مقام سیسی کوخود ہی ججوا





جھوٹی <sub>ک</sub>ی بات سمجھنے میں غلطی گلی حالانکہ پہلے ہے یہاں اڑی ہوئی ہے کہآپ بہت سمجھدار ہیں۔ ية مهروريت وراصل بنسلوانيائي سلوك كي نئيمشق ب جوثيتكول يربير كي جاتى ب-اسمشق کے دوران عوام کو گھر بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ بیان کی غلطی ہے کہ باہر نکلے اور جان ہے ہاتھ وهو بیٹھے۔اس غلطی کی وجہ ہےان کو پس مرگ سزا دلوانی جا ہے۔لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہوں ،الیی کھیاں روز مرتی رہتی ہیں ۔گزارش ہے کہ ایف سولہ میں بیٹھ کرسیر آ فاق کرنے والوں كوآپ معاف فرمادي، كيونكه لڙائي اچھي نہيں ہوتي ، دونوں كا نقصان ہوتا ہے اور بندہ خواہ مخواہ گنا ہگار بھی ہوتا ہے۔ان سب کواعلی اعزاز کے ساتھ نوکریوں پر بحال کر دیں اور نے صدارتی محل کواس عظیم پیشوا کا زاویہ (خانقاہ) بناویں تا کہاوبامااورمرکل وغیرہ کووباں وعظ کے لیے بلایا جا سکے۔ان دونوں کا وعظ نہایت سرلیج الاثر ہے،اور شفائے تامہ رکھتا ہے۔اس الچھے رویے پر آپ یقیناً عندالله ماجور ہوں گے۔اگر ہمارے ہاں ہے بھی کچھ واعظ بلا لیے جائیں تو ثقافتی اور تہذیبی بوللمونی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے درجات انتہائی بلند ہو جائیں گے۔ ثواب کا کام کرنے میں در نہیں کرنی جا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کوفوری توبہ کے بارے میں بھی غور کرنا

تیسری گزارش ہے کہ غیوا ورجد ید پنسلوانیا کی تصوف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ترکی کی سیاست اورعوام ہے تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی جلدا زجلد کوشش کریں کہ اس میں آپ کا اپنا فائد و ہے۔ واللہ اید درخواست گزار آپ کا والبانہ بھی خواہ ہے، یہ مشورہ صرف آپ کے فائد ہے کے اللہ علیہ ہیں آتی توعظیم پیشوا اور متبحر عالم کے کسی ٹیوشن سینٹر میں واخلہ لے کر تیاری کرلیں اور پھر اس کے کسی اسکول سے سند بھی لے لیں۔ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی دا خلہ لے کر تیاری کرلیں اور پھر اس کے کسی اسکول سے سند بھی لے لیں۔ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی کتا ہے گئی گری کی بڑی تختی ہے۔ آپ





احتے بڑے سیاست دان بن گئے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہور کا کہ نیڈو ایک گولف گلب ہے اور اس نے گولف کو جس طرح فروغ دیا ہے، اس کی اصل اہمیت کا اندازہ صرف روس کو ہوا ہے یا ہمارے ہاں کی بڑی ناقدری کی ہے۔ آپ کو بھی ہمارے ہاں کی بڑی ناقدری کی ہے۔ آپ کو بھی اس ناقدری کی وجہ ہے چین نصیب نہیں ہوا اور نہ گلتا ہے کہ ہوگا۔ عظیم پیٹوا اور تبھر عالم نے جس طرح امیر طبقے ہیں تعلیم کوفر وغ دیا ہے، وہ ترکی کی ترقی کے لیے زیادہ اہم ہے، بلکہ صرف وہ ی اہم ہے اور املی نوکر یوں ہیں آکر خفیہ منصوبے سے اقتدار پر قبضہ کرنا ان کا پیدائش حق ہواوں انعام واکرام کے مزاوار بھی ہیں۔ آپ نے شٹ پونجیا، کٹ کھنی اور چیڑ قنات عوام کے ووٹوں انعام واکرام کے مزاوار بھی ہیں۔ آپ نے شٹ پونجیا، کٹ کھنی اور چیڑ قنات عوام کے ووٹوں سے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے جو جمہوریت کے مبادی کے بالکل خلاف ہے۔ یہتو کھلا تضاد ہے۔ حق تو مغرب نے صاف کہد دیا ہے کہ آپ بھی مری کی طرح آمر بن گئے ہیں، جبکہ انہیں سیسی حق قوم کی ورکرام میں گھنڈت ڈال دی ہے۔ آپ کو اس میں گھنڈت ڈال دی ہے۔ آپ کو اس میں گولف کے مزید فروغ اور اشرافیائی تعلیم کے لیے پنسلوانیا میں ایک دفعہ ضرور حاضری دین گئے ہوں بیا گولف کے مزید فروغ اور اشرافیائی تعلیم کے لیے پنسلوانیا میں ایک دفعہ ضرور حاضری دین گا

ہمارے ہاں پھولوگوں کو بیغلط نبی ہوگئی تھی کہ ترکی میں کوئی سیاسی اور فوجی جھڑا ہوگیا ہے۔
لگتا ہے کہ کسی دخمن نے شرارت سے اڑائی ہے۔ پھولوگوں نے ایسی لغویات پر یقین بھی کر لیا تھا
اور فقیر بھی گمراہ ہونے لگا تھا۔ وہ تو بھلا کرے ہمارے ایک دوست چندسال قبل ترکی کی سیر کو گئے
تھے، اور واپسی پر انہوں نے ایک نیا تہذیبی تناظر فراہم کیا ہے جو ہمارے ہاں نہ صرف کارا آمد
ہے بلکہ اسے بہت پہند بھی کیا گیا ہے۔ اگر چہ کسٹمز سے گزرتے ہوئے اس تہذیبی تناظر کو پکڑلیا
مقالیکن منت ساجت سے چھوٹ گئے۔ شکر ہے کہ وہ ترکی جا نکلے ورنہ یہاں تو دند ہی مجی رہتی۔
انہوں نے واپس آئر فرمایا کہ ۱۹۹2ء میں جب آپ از میر گئے تھے اور نماز پڑھنے اور عظیم پیشوا

# بالتفورك كنارشك



اور متبحر عالم کا وعظ سننے ان کی مسجد میں بھی گئے تھے۔نماز کے بعد اس مسجد کے لان میں لگے درختوں ہے آپ نے ایک یاؤا نجیراور آ دھ یاؤزیتون توڑ لیے تھے۔ جبعظیم پیشوااور تبحرعالم کواس کی خبر ہوئی توبات مجر گئی۔ آپ کو بھی جا ہے تھا کہ پہلے اس کی اجازت لیتے۔ تب سے ولوں میں فرق آ گیا۔ ولوں میں فرق آنے سے بندہ خواہ مخواہ گناہ گار ہوتا ہے۔اللہ معاف فرمائے مناہے کہ آپ کوالیے کام کرنے کی بجین سے عادت ہے۔ ہمارے دوست بہت راست گو ہیں اوراب میں بھی انہی کی بات کو درست سجھتا ہوں ۔اصل میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ از میر جا کران درختوں کو دیکھ آتے تا کہ بات بالکل قطعی الدلالہ ہو جاتی الیکن وفت کی قلت ہے نہ جا سكے۔اگرآپ جاری بات مان لیس تو ایک آ دھ کلوانجیراور زیتون واپس کر ہے اس مسئلے کوحل کر دیں،آپ کی بردی مہر یانی ہوگی۔ کیونکہ اس وقت جومسئلہ ترکی میں پیدا ہوگیا ہے اس کی بنیادی وجدیجی ہے۔ ہمارے ہال کہتے ہیں کہ صبح کا بھولاشام کو گھر آ جائے تواسے بھولانہیں کہتے۔ آپ دونوں لگتا ہے کہ بھولے نہیں ہیں، بھولے ہیں۔معاف رکھے! پیتنہیں آپ بھی کس طرح کے سیاستدان ہیں کہ نمازوں کا شوق بھی یالا ہوا ہے۔ صبح شام مغرب میں آپ کے خلاف ججو، کردارکشی، آمریت، چور بازاری وغیرہ کا الزام لگتا ہے اور آپ کے تقویٰ کوتو کوئی مانے نہیں دیتا۔ایسے تقویٰ کا کیا کرنا جس سے امریکا ہی راضی نہ ہو۔جبکہ عظیم پیشوااور متبحر عالم کے تقویٰ کی گوائی تو امریکا بھی وے رہاہے، میڈیا بھی وے رہاہے، سی آئی اے وے رہی ہے، پورا بورپ اٹھ کھڑا ہوا، نیویارک ٹائمنر دے رہا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ بورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ چونکه امریکا اور پورپ بالکل غیر جانبدار، حق گواوراعلی ترین اخلا قیات کا صالحانه نمونه بین ، اس لیے آ ہے، تصور دارتھ ہرے ہیں۔اصل تقویٰ تواس جاد وکی طرح ہے جوسر چڑھ کر بولے۔آپ ا پنی مصروفیت کے وجہ ہے کل ہے باہرنہیں نکلتے ،کسی ہے پیتہ کروالیں کہ کس کا جادوکس کے سر





چڑھ کر کیا بول رہاہے یا ہمارے ہاں ہے ہی رپورٹ منگوالیں ،ان شاءاللہ شافی ہوگی۔ الحمد للدہثم الحمد للہ بثم صد شکر کہ آپ کا امریکا ہے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات س کر ہماری تو جان میں جان آئی۔ پہتہ چلا ہے کہ او باما صاحب نے بہت کھل کرآ ہے کی حمایت کی ہے اور بہت مشکل وفت میں آپ کی باوری کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ رفت جذبات میں یہاں تک کہدرہے ہیں کہ اجولائی ہے ہی اس نے آپ کی حمایت شروع کر دی تھی۔وہ ایف سولہ بھی آپ کی حفاظت ہی پر تعینات تھے ورنہ آپ کے مالیکیول کی وریافت کے لیے نوبل برائز دینا یر تا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نیج جانے پر نوبل کمیٹی میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ الحمد للہ۔ ہمارے جودوست ترکی گئے تھے، وہ ترکی ڈرامے کے بعد والیسی کے لیے بے چین تھے۔انہوں نے دوبارہ ترکی جانے کی ٹھانی الیکن ہماری بھا بھی آڑے آگئیں۔وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی عینک ایک ہوٹل میں بھول گئی تھی۔ اسی بہانے وہ عازم سفر تحقیق ہوئے۔ان کوعینک بھی ٹل گئی اوراللہ کا خاص کرم یہ ہوا کہ اب تو وہ ترکی کا بورا انسانیکلوپیڈیا بن کرآئے ہیں۔ان کی عینک بھی اب زیارتِ گاہ خاص و عام ہے۔ا تفاق ہےا سنبول کے قہوہ خانوں میں کئی پور پی تحقیقی سحافیوں اور دانشوروں سے ان کی ملاقات رہی اور الحمد للہ بہت روشن دیاغ لوٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امریکا نے عین وقت برآپ کی حمایت بلاوجہ نہیں گی۔ آپ کی اوباما صاحب سے دوئتی تب ے ہے جب اوباما صاحب اور آنجناب اعلی تعلیم کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے تو آپ دونوں ہم جماعت اور ہم سبق تھے۔ یا در ہے کہ مواعظ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھرے لوگ اینے بچوں کو چند د ہائیاں قبل تک یا کشان بھیجا کرتے تھے،ابضرورت نہیں رہی کیونکہ نیٹ پر سارے اخبار میسر ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست کے ذرائع نے اے پیجھی بتایا کہ گلتان، بوستان سے فارغ ہونے کے بعدا ساعیل میر تھی بھی آپ کو پڑھایا گیا تھا تا کہ ہمارے واعظین

## بالتفوران كخارشك



کے مضامین با قاعدہ پڑھنے کی سعادت آپ کو تاعمر حاصل رہے۔اوباما صاحب بچین میں ذرا کمزور تھےاور جب زبانی امتحان ہوا تو آپ نے میرٹھی کی نظم فرفر سنا دی، اور وہ کچھا تک گئے تھے۔اس طرح کچھشکررنجی پیدا ہوگئ تھی۔اے کافی سجیدگی ہے لیا گیا کیونکہ اصل میں یہی ایک بہت بڑا سیاس مسئلہ تھا۔ اگر بچے یہاں کے ہول تو ایک و کیے میں شیر وشکر ہوجاتے ہیں، لیکن آپ کا اوراو بامہ صاحب کا معاملہ اور تھا۔ یہاں کے واعظین کی چیثم بصیرت نے دیکھ لیا تھا کہ عنقریب تاریخ عالم آپ دونوں کی دوئتی پر منحصر ہونے والی ہے۔اس پر یا کستان کے قلم قبیلہ واعظین کی ایک کانفرنس ہوئی ،جس میں کئی دن کی گفت وشنید سے بعد پیمسئلہ بھی حل ہو گیا۔اب عین وقت براوبامه صاحب نے حق دوتی ادا کر دیا، اور آپ کی یاوری کی ہے۔ دوتی ہوتو ایسی۔ الله كا براشكر ہے كه يبال كى اعلى تعليم كا رنگ آپ دونوں ير چوكھا آيا۔ آنجناب سے التماس صرف یہ ہے کہ ای طرح کی ایک کانفرنس استبول میں بھی منعقد کی جائے تا کہ باقی مسئلے جورہ گئے ہیں ایک ہی دفعۃ کل ہو جا ئیں۔اس میں اوبامہ صاحب کومہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تا کہ وہ سرشام نکلنے والول کے سرغنہ کے لیے نوبل امن انعام کی سفارش کرسکیں۔ آ نجناب کا وفت فیمتی ہے۔اسی اجمال کو تفصیل برمحمول فر ما کرجلد کا رروائی فر مائے گا۔ بھول نہ جائے گا۔ ثواب بھی یائے گا۔ ہمارا ول بھی لبھائے گا۔ بندے کو وفا دار بی یائے گا۔ کسی کی باتول میں ندآ جائے گا۔ ہماراشکر یہ بھی قبول فرمائے گا۔

> العارض واعظ تجزيية گار، سكنه فسون كارساز، ضلع ميڈيائے شيريں مقالال، خطخوش خصالال





### الميرى قوممكن بحكين شهيد موجاول

نظم: رجب طيب اردگان



اے میری بیاری قوم! مجھے سب سے زیادہ مجبوب اے میری مجبوب قوم! زمین پرمیرے مقصد کوطول ندوو کیا ملک کے پرند ہے تہ ہیں کوئی خبر نہیں سناتے؟ یہاں تہ ہارے شہداء کی قبروں سے بہارا ٹدر ہی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہوتو ہے جان انسان سے بھی محبت پھوٹی ہے اس طرح جیسے ذندگی اور موت کے در میان ایک منفر دزندگی میں تم سے مایوں نہیں ہوں لیکن ایک شیطانی آئے ہے جو مجھے پریشان کررہی ہے





ہمیں پھریہاں محبوں مجرے گیت گانے ہیں ہمیں کوئی پروانہیں ہارے مدمقابل کیا کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں آ سان (اللہ) کی طرف سے طےشدہ ہیں كيا موتا ب جب دن وهل جاتا ب کوئی (الله) تو ہے جورات گذارنے کے عبب پیدا کرتا ہے ممکن ہے کہ میں اس رائے میں خاکشر (شہید) ہوجاؤں لیکن میری خاک ہے کا مرانی کے قلع تعمیر ہوں گے کیونکہ ہرشکست کے بعدایک فتح ہے تمہارے یاس ہرراز ( کامیابی ) تک چینے کی تنجی ( قرآن کریم) موجودے وہتمہارے دل کی بکارہے جوتہمیں تمہارے ماضی (خلافت عثانیہ) کی طرف بلاتی ہے میں بھی تم لوگوں ہے مایوں نہیں ہوا ہوں کیونکہ تمہارے دلوں میں جذبوں کا ایک طوفان ہے اےمیری بیاری قوم! مجھے سب سے زیادہ محبوب اے میری محبوب قوم! میں تمام تعریفیں رب کے لیے خالص کرتا ہوں میں حدیمان کرتا ہوں اس رب کی جس نے اس دور میں ہمیں اینے مقصد کے لیے چنا





جس نے ہمیں حوصلہ اور جوش عطاء کیا
جس نے ہمیں صری تعلیم دی
مزاحت کا حوصلہ عطا کیا
تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں خوبصورت اقد ارتجشیں
جس نے ہمارے دلوں میں محبت بھردی
اس ملت اور ملک کی بہتر خدمت کا موقع اور جذبید یا
میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تعریفوں کا رخ موڑ تا ہوں
میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تعریفوں کا رخ موڑ تا ہوں
میرو کچھ میں نے بیان کیا وہ اس وجہ سے ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے
اس طرح ہم سب دوستوں کو مجدہ کرنا چاہیے
اس طرح ہم سب دوستوں کو مجدہ کرنا چاہیے
جواس ہال میں موجود ہیں یا باہر سڑک پردور تک بیٹھے ہیں
جواس ہال میں موجود ہیں یا باہر سڑک پردور تک بیٹھے ہیں
کے دل کی گہرائیوں سے اس کی بہت زیادہ حمد بیان ہوجائے۔



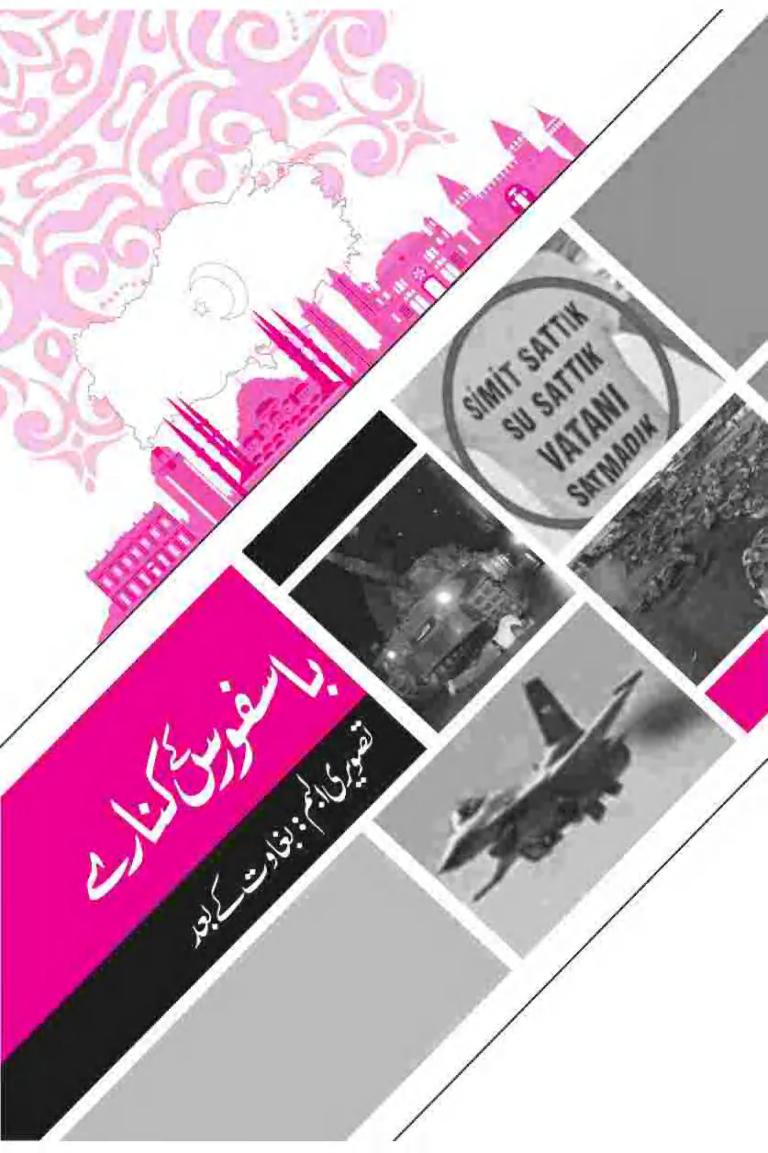

# مولا ناابوالکلام آزادتر کی کے دین سے بےزار ہونے کے وجوہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مغربی تدن کی اشاعت نے مشرق میں سخت کشکش پیدا کردی ہے۔ ایک طرف قدیم افکار ہیں، دوسری طرف جدید اصول، یمی تحکش عالم اسلام میں بھی جاری ہے۔اس سے تین جماعتیں پیدا ہوگئ ہیں۔ ایک جماعت قدیم سکول کی ہے جو اینے تمام تقلیدی رسومات وخیالات پر بختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، کسی طرح کی کیک اور حرکت اس میں نہیں یائی جاتی ۔ دوسری جماعت نئ نسل کی ہے۔اس نے مغربی تدن کی ہوا میں پرورش پائی ہے لیکن اسلامی تعلیم وآ داب ہے بہرہ ہے، وہ متعصب اور جامد علماءا درعوام الناس کے عقا کدورسوم کوہی اسلام مجھتی ہے اور انہیں ترتی میں مانع دیکھ کرمتوحش اور مضطرب ہوگئی ہے۔ تیسری جماعت معتدل فکر ونظر کی ہے، یہ ان دونوں کناروں کے وسط میں ہے۔ بین پہلی جماعت کے طرح تقلید میں جمی ہوئی ہے، نہ دوسری کی طرح مغربی سیلاب میں بہدگئ ہے۔اس کا اعتقادیہ ہے کہ مغربی تدن کی تمام خوبیاں حاصل کی جاسکتی ہیں، بغیر اس کے کداسلام کی حقیقی اور خالص روح کو نقصان پہنجایا جائے۔ بدشمتی ہے ترکی میں صرف پہلی دو جماعتیں یائی جاتی ہیں، تیسری جماعت مفقود ہے، میرے خیال میں ساری دقیتیں اور مشکلات ای کا نتیجه بین ـ" ( تیرکات آ زاد،مر تبه غلام رسول مهر )





وہ تاریخی فون جس سے کی جانے والی ایک کال نے دنیا کی تاریخ میں انو کے واقعے کا اشاف کیا۔ اردگان کی ایک فون کال سے اسلام پیند بہادر ترک عوام سرگول پرنگل آئے اور دنیا کوایک تاریخی واقعہ تھے میں دیا۔



ونیا جر کے سیکور میڈیا نے "فیر جانبداری" کامظاہرہ کرتے ہوئے بعناوت کے تفازیس جرتبرے کیا تھے اس سیکوراورلبرل مقترات کاانساف و مساوات اور مغرب نواز میڈیا کی فیر جانبداراند جررسانی کا جو"ساف شفاف" اور" ہے واقی چروا" سامنے آتا ہے، وہ جموت اور فریب کو بھے اور حق کہنے کی وہ مثال ہے جو مرسے تک مغربی میڈیا کے مثال ہے جو مرسے تک مغربی میڈیا کے

## ابناوت کے بعد ا











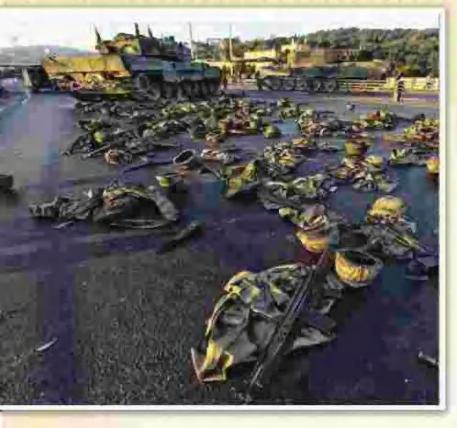



بلاتبھرہ گولن کے حاق یا فی فوجی ہاتھ میں بندھے باسفورس بل پر پڑے جیں اور اردگان کے حاق سڑک پرشکر گزار ہیں۔





#### ابناوت کے بَعْد



عوام ہوں یا خواش سب نے اردگان کی ملی وقوی خدمات کی بتایہ اس ہے اس ہے اس ہے جس طرح کی محبت و کھائی اور بخاوت سے افرت کا اظہار کیا، اس کی نظیر معاصر تاریخ ٹیل نہیں۔ ایک لڑکاروٹی فی آر ہا ہے اور بینے یہ ایک لڑکاروٹی فی آر ہا ہے اور بینے یہ ایک انسا ہے والیم نے روٹی نیچی، پائی بیانی بیانی وطن نہیں بیجا ، وطن نہیں بیجا ، وطن نہیں بیجا ، وطن نہیں بیجا ، وطن نہیں بیجا ،



یرزی کایک آبوه خان کی رسید ہے۔
رک پولیس کا ایک گروپ اس آبوه
خان پر چائے ہینے کے لیے دکا رجب
قبوه خانے کے مالک سے آبست پولیس
گئی تو اس نے بید بل دیا جس پر
گلطا تھا اس چائے کی آبت 14
لور 15 سکی ورمیانی شب پولیس
المحالوں اور عوام نے اپنے خون اور
قریانیوں کی صورت شن اوا کردی ہے۔
قریانیوں کی صورت شن اوا کردی ہے۔









اگر آپ ایماندار شیش جیں تو فون کال ابغادت کو روکنے میں معاون تہیں بن منگتی، اگر آپ کی قوم ایماندار تہیں تو دو نس سے مس تہیں ہو گی

بغادت کا انجام ان دو تصویرول یے جھے شن آسکتا ہے۔ او پرزخمیوں کا ایوان صدر میں استقبال کیا جارہا ہوادر شیخ قبرستان کا دو گوشہ جو گون باخی هفرات کی آخری منزل کے طور پر مخصوص کیا گیا۔ منزل کے طور پر مخصوص کیا گیا۔ او پر کی تصویر میں اعدارتی میں او پر کی تصویر میں اعدادتی میں بین وہ معجد نظر آرہی ہے جس میں بین بعادت کی سیح صدراردگان نے خود بغادت کی سیح صدراردگان نے خود آذان دی۔





### بنَّاوتْ كَ بَعَد ا



آن کا مغرب خود کو مہذب و متعدن
کیوانے پراسرار کرتاہے۔ زیر نظروہ
تصویری اس وہ کے گائی کھول دہی
ہیں۔ یورپ جرت کرنے والے
ایک شامی ہے گی لاش سمندر کے
تیارے فریاد کررہی ہے۔ دوسرا
کیزائیز نظرے آن کے انسان ''
کود کھے رہاہے جومہا جرین کے لیے
عالمی معاہدات کے بادجود اپنی
مرز مین بند کے گھڑاہے۔



چہاں بیں کہیں شامان ملی، جوامان ملی تو کہاں ملی؟ ایک ہے آسرا شامی خاندان نفسا نفسی کے اس دور میں اللہ تعالی نے اردگان اور اس کی جماعت کو شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سہارا بنادیا۔





مجدی جاری چاو نیال ہیں، اس کے گنبد جارے جیلمٹ ہیں، اس کے مینار جارے میزائل ہیں، اور نمازی جارے سپاہی ہیں؛ پوری و نیا کو فتح کرنا جارا مشن ہے؛ اسلام غالب آکر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی نا گوار گزرے۔





عالم اسلام کا قریب آنا اور خصوصا پاکستان ،سعودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کا دست و باز و بن کر تمام عالم اسلام کی خدمت کرنااس ستاب کا پیغام ہے۔ اسلام زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد

بنَاوتَ كَ بَعْد

Rot a

جمعية علما إنسلام يكتان

Date:

1692 Col Sept - 1720404

فخامة الرئيس السيدطيب اردفان رئيس جنهوريه تركيا حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

تسرّ حسعية علماء الاسلام باكستان بنقديم النهندة والنبريك على مالصر كم البلند والله كم وحفظكم ورعاكم فيما حققهالشعب التركي من لجاح في مواجهة السمحاولة الانقلابية العمكرية القاشلة ووفق الله قيادتكم الرشيدة القبول الصادق في قلوب الافراك الشقيقة

ان الشعب التوكن العظيم قدم مثالا والعافي الوحدة والمستولية والاستعداد للصصحية دفاعاعن الوطن والحرية والديمو فراطية والتصادي للخيانة والمؤامرة

COKOKO OKOKO

#### MUFTI MUHAMMAD TAOLUSMANI

Charman Strandt Churck AACH1, Barcon; Mandan Interational Insures Figh Academy, Judden Virge Freedom Sampl Cand Charm Karach1, Palvator

12 خوال 1437 م 16 م 191 م ال

المفتي كوتغي الغتماني

يين المان الشرق المرية وعلو محاة الفات الإسسادي السنولي وتشريع مدينة والعلوم الرضي عائسات

بنسوالله الوعن الوحيم

مضدته رب الطالب والصالوة والسلام على رموله الكرم وعلى أله واصحابه أحمع وطل كل من تعهد باحسان بل يوم المين

أسا يعلون

فعامة الرئيس رجب طب اولوگانا، وليس جهورية لوك

السلام عليكم ورحمة قا وبركاته برفع بشيكم أحمى آبات النهب والتكرم على ما نصركم قا العال حمراً عزيزاً في حلل أهل النص والطفيات، وأطفا عرضه بقياديكم الرشيةة وباطلة الشعب التركي أخبب بضويا قلب يوحد مقرمة في تاريخ الاقوام والمقال: حيث قام الشعب التركي بأخمه حيث البعاة المقالفان، وأصبح سناً حيماً الناء الديابات والفائرات والقبايل طلاحة، ولهي له سلاح إلا همارات التكور، وللمد بلك، وطرحه السارم، وبسائله الفائدة، وهواملي المضمية للبلاد التي هوها كان شاء، والتي تعييد وتفتيم ما الأمة الإسلامية قاحلة في مشارق

خلافت عثامیہ کے ساتھ تاریخی تعلقات ہمارے اکابرین کا وہ سہری ورث میں جوان کی ایمانی بسیرے اور عالمی سوج کے آئینہ دار میں۔ 14 جولائی 2016 کی ناکام بخاوت کے بعد بیسیجے گئے درج بالا مرکا تیب ان تعلقات کی تجدیدا ورشکسل کا قابل فخر مون میں۔

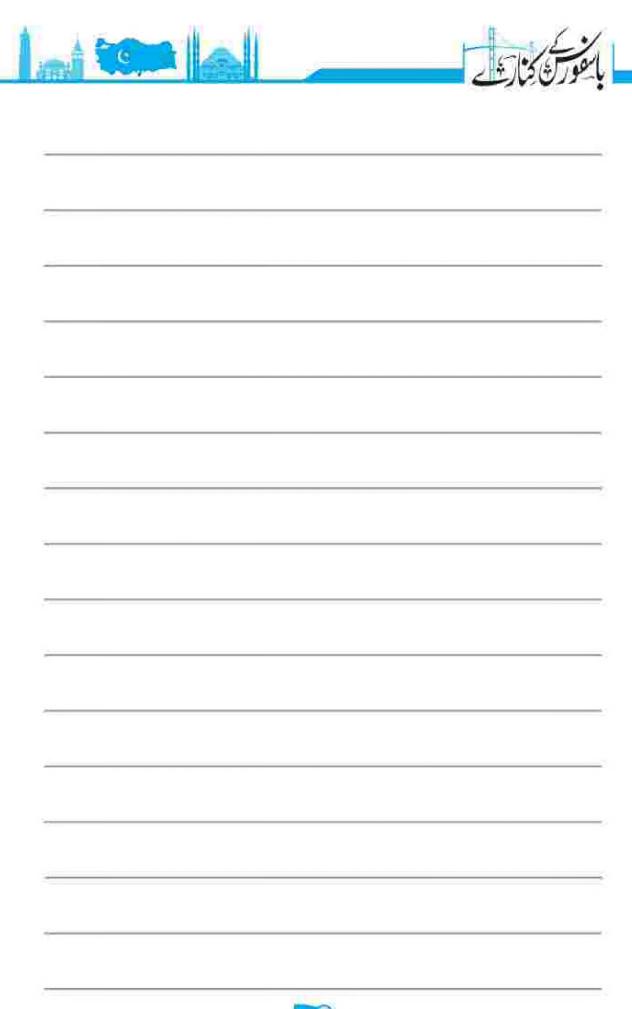

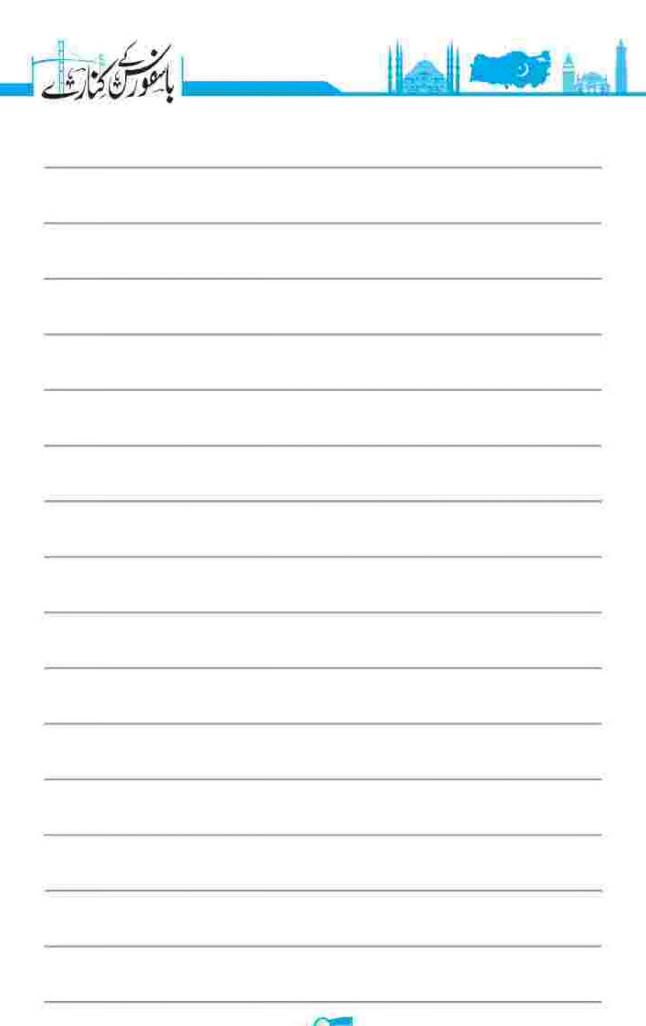